

| • | · |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   |   |  |

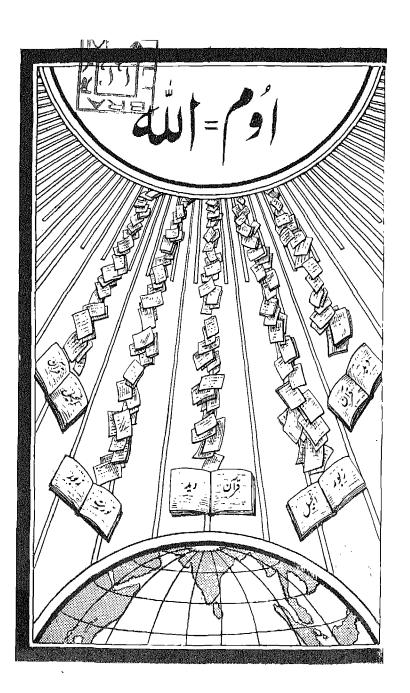



 $J^{-1}_{-1}$ 

ماريج

M.A.LIBRARY, A.M.U.



#### 26 SEP 1963

# اشات

انسانی شرافت کا فریفد ہے کہ شکر گزاری اوراصان مندی کی تحقیدں میں بلانحاظِ تفریقِ مذہب و ملت ،شکل وشبام ہت، جاعت قومیت ایسی برگزیدہ مستی کے افلاق وا فلاص ، ایشار و محبت، خیال علی، برایت و نصیحت کے سامنے عقیدت مندی کے ساتھ سر تکوں ہو جائے جس نے صدیوں کی ظلمتوں میں جسر بن کرانسانیت کی سرانبی کی سرانبی و ماسطے اپنی ول فریب شعاعیں بھیلائی مہوں ۔

بیوی صدی میں وہ کون سانیک بندہ تھا جس نے عدم تشد دسے
نا قابلِ شکست خوش نُما ظرف میں تمام مرہوں کی افترا تی کرفتگی اور
انتہا ببندی کو سموکر اُن میں تمل و برداسشت، حت و دلا کی انتجادی
سٹر سنی اور بطافت بیدا کردی، اُس کو جہا تما گا ندھی کہتے ہیں ۔
السی ارفع ہتی جس کی جلیل القدر صورت یا دکا ری خدا سے
سلسلے میں تشد دکی کو لیوں کا نشانہ بن مریش اُن انتہا ہے عاربیم الاو

ر تاریخ پیدائش محتری پومهمیه کونما زمغرب سے وقت دلی میں غروب ہوئی ۔ دنیا کو حسرت وارمان ۔ تمنا وقلق سے ساتھ اس طسدر مضطرب حیور کرکئی کہ اس کی سُوکواری میں انسا نبیت و مشرافت قیامت تک صفح کا تم مجھائے گی ۔ قیامت تک صفح کا تم مجھائے گی ۔ گا ندھی ۔ جس نے عدم تشدّ دکی حب بھا ہی سے غلامی کی فیلادی ویحد والد سرطوں انسا نوں فیلادی ویحد والد سرطوں انسا نوں

فلادی و نجیروں کو بھیلا کر ہندوستان سے جالیس کر ورانسا نوں
کو نجات دلاتے ہوئے ملک کے زین واسمان میں شاد مانی کی
حیات بخش ضنا پیدا کر دی تھی ۔افسوس اگر دش زماند اور فلک
کج رفتار نے اس کو ترا فرمسترت شنخ سے داسطے زندہ فدر ہے دیا۔
کا ندھی ۔ تو نہیں مرا ملکہ ملک سے تاج فاخرہ کی درختاں
کا ندھی ۔ تو نہیں مرا ملکہ ملک سے تاج فاخرہ کی درختاں
کلفی ٹوٹ گئی۔اور فرد رج انسا نمیت کا فلک بوس مینارہ مہندم ہو کیا
صلح کا بیغام بر،امن کا با دی، امان کا دیوتا، آ ہمتا کا مجدد ہماری
نفائی برسلوکی سے ظلم وستم کی وجہ سے اپنی رہبری چوڑسے بر

ہم نے مهاتما گا ندمی سے سلک ونظریہ، تصوّر و خیال کو بدِ نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کی تصنیف اس الا دہ سے مشروع کی تقی کہ اُس سے ختم ہونے پرعتیدت مندی میں اُس شانتی سے فرشة کے سامنے اس کوبیتی کریں گے گرافسوس ظالموں کی شمگاریاں
کی وجہ سے یہ تمنا پوری مذہوں کی ۔ چونکہ یہ کتاب جہاتما گا ندھی سے
مشن کی تا کید میں تصنیف ہو گئی ہے اس لیے ہم اُس کو اسس
مقتول جفا اور شہید و فاسے نام بیمعنون کرسے اُس کی روح کوفول
سرنے کے واسطے اتحا دی تحقیقات کی شمع ہرایت کی صور سے میں
ہند وسلم ناظرین کے سانے اس لیے بیش کریتے ہیں کہ و داس کا
مطالعہ کرکے جماتما گا ندھی کی طرح ہندو تیت اورا سلامتیت کی
مطالعہ کرکے جماتما گا ندھی کی طرح ہندو تیت اورا سلامتیت کی
ریکانگیت کو سمجھ کرستے ای سے خیالی وعلی وصدت پیدا کریں ، اور
ایشورا ورا دیٹر اور قرائ وو یہ کوایک ہی خیال کریں ۔ فقط
در اصفہ "

وباحب

برادران وطن إميرامقصداس كتاب و مرتب كرف وراس كو شائع كراف سے بينس ب كرمند وصفرات اپنے دحرم كوچودكر اسلام اختياركريں يامسلمان صاحبان اپنا ندمب ترك كرسك مندوبن جائيں ميرا منتا اور مطلب يسب كرج عدا وت اور نخالفت ان دونوں فرقوں بير محض جمالت اور تعطنب و ناوا تغييت كى و جب سے بيرا بروكئى ہے دہ دور بوجا ہے۔ اور بير دونوں گروه مثل سے بيرا بروگئى ہے دہ دور بوجا ہے۔ اور بير دونوں گروه مثل بھائى بھائى بھائى بھائى بسر كرف تاكس ماسين اطبينان اور ام اور خوش مالى كى ترندگى بسر كرف لكيس ۔

جب ندیمب کا اختلاف اورتعصّب دُور ہوجائے گا اورمسلمان ہندوُں سے او تاروں کو اور ہندومسلما نوں کے نبی اور بینمیروں کو ماننے لگیں سے یا ایک تمجھنے لگیں گے یا کم از کم عزّت کی نظرس دیکھنے لگیں سے قواس کا اثریہ ہوگا کہ اُن کی آئیں کی عدادت ختم دیکھنے لگیں سے قواس کا اثریہ ہوگا کہ اُن کی آئیں کی عدادت ختم ہوکراُن میں بچی دوستی، ہدر دی اور بحبت پیدا ہو جائے گی۔ نیز جو زیا دتی ان میں سے ایک نے دوسرے برکی ہے اُس براُن کو افسوس کر نابڑے گا۔ اور اس ندہ سے لیے ان با قدل سے وہ صنارت تو سر لیں گئے۔

اسی جمالت ، تعصّب جُبول اوراختلافات کانیتجه تعاکد ایک ان کے فرز ندا ورایک ہی ما تاکے سپوت ایک دوسرے سے بدگان ہمکراس صر تاک علیٰ کدہ اورالگ ہوگئے کہ ان کی حکومت تاک اسی ملک سے اندر مگرا خبرا قائم ہوگئی ۔

سیاہ داغ بن سرمہینہ رہیں سے ۔

وجہ سے ہوئے کہ ہم لوگ مذہب و بالکل بھول گاکہ محف اس مراحظا اور قدانین کوہم نے ہیں تو بید ہموں گاکہ محف اس مراحظا اور قدانین کوہم نے ہیں گریت و اور اپنے اپنے سیجے مذہب کو دوانیت اورانیا نیت کی تعلیم کو دوانیت اورانیا نیت کی تعلیم دیا ہے ہم کو دوانیت اورانیا نیت کی تعلیم دیا ہے ہم کو کو اسطہ نہیں ہے اور جو بالکل ما دیا ہے اب دوانی واسطہ نہیں ہے اور جو بالکل ما دیا ہے کو کی واسطہ نہیں ہے اور جو بالکل ما دیا ہے دلی دا دوا در وا دوا فرما شن ہیں اور جن کی نظروں میں انسانی زندگی کی کو کی قدر دو میں انسانی زندگی کی کو کی کو میں میں انسانی زندگی کی کو کی کو میں میں اور مخالفات کو دور کرنے کی کو میں میں کرنا

کیشف وخون اور دوسرے واقعات مذہب اور دھرم سے نام برہوئے مصے اور اس خام خیالی میں کہ ان حضرات سے خدایا برائی رفون ہوگا۔ کیکن وہ کوگ کہ جن سے ہاتھوں سے بینشرمناک اورا نسوسناک واقعات ہوئے کے دیب ویدا ورقران مدیث اورا نسوسناک واقعات ہوئے کے دیب ویدا ورقران مدیث

اور کیان سے صاف صاف احکامات کا خلاصہ اس تا بہیں پڑھیں تب اُن کو معلوم ہوگا کہ اُنھوں نے جمالت، نا والی اور ولو انگی میں پڑکرکس قدر بڑا اور ظیم گناہ کیا ہے اور انھی تک اُس سے باز بنیں اور ہے ہیں۔
باز بنیں اور ہے ہیں۔
سالہ اسال کی کشب بینی کا نتیج اور کشا دہ دلی سے ساتھ مختلف منہ بول کی کت بیں پڑھنے کا بخراورا نعام مجھکو سے ملاکہ آرج میں اس منہ بول کی کت بیں پڑھنے کی مجراکت اور مجاست کر رہا ہوں کہ قرائ نام مراک میں میں اور فاص کر بہند ویا ساتی تقریب اور اسلام مالکل ایک ہیں۔
اور اسلام مالکل ایک ہیں۔
اور اسلام مالکل ایک ہیں۔

اس صلیقت کوظا مررف کا اداده پی نے گذشته بیده سال یں کئی بارکیا دیکن مرمر تبه مجمد کو کیجدایسے واقعات بیش اسکے کردن کی دوبرسے مجبور ہوکر خاموشی اختیار کرنی بڑی ۔

وجہ سے جبور ہور جا ہوئی مسیار تری ہوئی۔

ہلی مرتبہ تو میں خوداس قدر بیار پٹرا کہ جس سے جا نبر ہونے

کی کوئی امیر پنیں رہی تھی۔ دوسری مرتبہ میرا تھے قابحیہ بیا ر

ہوگیا اور اسی بیاری میں اُس کا انتقال ہوگیا۔ تمسری مرتبہ میر

لط سے اور بطری لط کی سحنت بیا رہی میں کیے بعدد گیرے ببتلا ہوئے

بولتی مرتبہ میری تھے ولی لط کی بیار بٹی اور اُس نے میرا ساتھ

مر چوط دیا۔ ہر فدع اسی طرح کے دا تعات برابر میں استے رہے۔ اس علی عصر دل ہلانے اور روح کو لرزا دینے والے سانجات اورا كنده سے مدسوں نے مجبور كيا اورسي عليي طاقت نے ہمت افزا فی کی جوئی اس کتاب سے ذریعیہ سے اس جمع شدہ خرانے کومندوستان والوں سے سامنے میش کررہا ہوں اگراب میری اس کتاب وانصاب ایمان داری ا در فیرستعتب نظر سے دکھیں سے اور طعیس سے توا ک کومیرا ایک ایک لفظ سے ہم لوگوں کا بید اکرنے والا جاری برایت فرمائے اور ہماری مدد کریے ۔ آمین ۔

(نواب) اصغرت

أسلام كى إبتراا ورأس معنى

یہ خیال صرف جاہل اور غیر مذہب الدن ہی کا نہیں ہے کہ اسلام دہ ندمہب ہے کہ اسلام کے ڈالی ہے۔ بیسے کھے اور قابل لوگ بہاں تک کہ بہتر مسلمان بھی بہی گمان کرتے ہیں کہ اس مذہب کو جا ری کہ سے والے اور اس مدمہ کے دائے والے اور اس کے موجد محمد سے ۔

لیکن حقیقت به به کداسلام اس ونت سے به کرجب سے دنیا خلق ہوئی اورائس وقت کا باتی رہے گا کہ جب تک دنیا قائم ہے۔ قائم ہے۔

ا جوزه نه بهندگول سے لحاظ سے سے سے گاک کا دورتھا اور سلمانوں کے لحاظ سے کتا قاسے محض فرستے تحض فرسے لحاظ سے ترتا اور دُوا بر کا تھا اور سلمانوں سے لحاظ سے نوری اور اس تسٹی مخلوق سینی اجتہ کا یا موجودہ زمانہ ہند کول سے لحاظ سے کل گاگ کا ورسلمانوں سے اعتقاد سے قرب تیا مست کا ہے۔ ان سب مانوں اور دَورس اسلام تھا اور کے بھی اسلام ہے۔

ا تین اس کتاب میں صرف اُس وقت سے اسلام کو تا ہت کر تا ہوں کہ جب سے ہما ہے اسیے انسان یا منش کی خلفت خالفے عیم سے ہوئی ا درجیں کی ہمیلی فرد حضرت اور معلیہ السلام تھے حضرت اسے مرکز کر ہمندوُں کی کتا بوں میں کس نام سے موسوم کمیا جا تا ہے ،

اس کی تفصیل دوسری کتاب ہیں تظریر کروں گا مناسب ہے کہ سب کے اس کی تفصیل دوسری کتاب ہیں تظریر کروں گا مناسب ہے کہ سب سے بہتے ہیں اب کواسل م کے لفظ سے معنی بتا دوں بھراور باتدں کوغو دقران ہی سے نابت کرکے اس کا فیصلہ ہم ب سے انصاف برھیوڑ دوں ۔

اسلام سے معنی ہیں خدائی راہ میں گردن مجھا نا۔اطاعت اور فرانبرداری کرنا اور سلمان سے معنی ہیں اطاعت اور فرما نبرداری کرنے والا - میری اور آپ کی فرما فبرداری اوراطاعت بنیس بلکہ ہمسب کو اور تام مہان کوخلق کرنے دانے کی - آپ جس لغت یا مجمسب کو اور تام مہان کوخلق کرنے دانے کی - آپ جس لغت یا گوکشنری کو الاحظہ فرما کیں گئے تو آپ کو پہی معنی اسلام اور سلمان کے اُن کتا بول ہیں ملیں گئے ۔ خود قرآن مجید میں مہلفط سیکر و وں جگہ استعمال ہوا سے - اور مهر میکہ ہی مفہوم اور معنی ان دونوں لفظوں استعمال ہوا سے - اور مهر میکہ ہی مفہوم اور معنی ان دونوں لفظوں

کے تخریر ہیں ۔ شبوت کیلئے اس جگر صرف ایک بھوٹی سی قرآن کی آیت اور اُس کا ترجمہ تخریر کرتا ہوں ،۔ ا وَآيًا مِنَّا الْمُسْتَلِيمُونَ وَمِنَّا ﴾ درهم بي سے پُهر فرا نبردار ہي ادر کپھ الُقَاسِطُونَ في رياره ٢٩- ركوع ١١) ( نافران بي -اب ایس خود ہی فیصلہ فرائیے کہ جب سے دنیا فلن ہوئی اس تك اورا كنده ويتحض مبي خدايا مرميثور كالمطبع اور فرما نبر دارتها اور ہے یا ہو وہ مسلمان کہا حاف کا یا ہنیں ۔ سنر حقینے زماسنے اور ترن كزرك أن من فلات عالم كى الحاعب اور فرما نبرداري سباوالا اورسكمان والاجدنهب يمى رابابوده اسلام كها ماك كالالهين یه بات اور یک کواس کوعربی مین اسلام کها اور دوسری زبا ون میں اُسی سے ہم عنی لفظوں میں اس کا کھے اور نام رہا یا ہے۔ نبوت سے لیے میندا تیں قرآن مجید کی تحریب دیا ہوں جن سے بیمسکلہ بالکل صاف ہوجائے گا اور اسے حضرات اس بات سے قائل ہوجا کیں سے کہ محمد سے ہزاروں برس منبل اسلام تھا۔ ا در اس وقت سے نبک اور فدا کو ماننے والے بندے سلمان کھے۔

## مردعاتي

ان کونصاری بعنی عیسا ئی خدا کا بیٹا اورا بنا بیٹوا با دی اور خانت دلانے والا مانتے ہیں۔ ۱۴ حضرت عیسٰی محدّ<u>ہ سے ج</u>رس*و برس قب*ل اس دنیا میں لوگوں کی

ہایت سے واسطے تشریف لائے تھے۔ان سے متعلی قران مجید کی آیت کا ترجمه الاحظه ہو: ۔

بارہ ۳ ، رکوع ۱۱ میرحب عیسی نے ان کی رائمت کی طر سے انکار محسوس کمیا تو ٹوک کم انٹارے کام میں میرب مرد کار کون ہیں۔ واری بُونے کا سر سے مدد گار ہم ہیں۔ ہم الله ربایان لائے ہیں۔ اور گواہ رہیے کہ ہم فرما نبر دار ہیں دقائشُهُلُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ،

# حضرت ليسف

جن سے حسن و جال کا قصتہ مشہور عالم سبے اور جو حضرت عیلی سے کئی سُورس ہیلے اس د نبا میں تشریف فرماتھے۔اُن کا وُل قران مجيد مي اس طرح بير مر قوم ہے۔

یاره ۱۳ : رکوع ۵ - بوسفٹانے خداسے کہاکدمیرا خاتمہ نرما نبرداری کی مالت میں کرنا ۔ا در مجد کو نیک میندوں کے ساتھ لِلاديناء (تَوَيَّنِينُ مُسُلِمًا قَالَحُيشُينُ بِالسَّمَالَكِينَ )

حضرت ابرانه على جيجناب بدسف سي كئي سوبرس قبل كندي بي ان مي تعلق

ر قرآن مجید کهتاہے۔

باره ۳ : رکوع ۱۲- ابراسیم من توهیودی محقه من نصرانی بلکه وه سیخ مسلمان منقصا ورمشرکول میں سے منسقے ر

### حضرت نوح

جن کے ذمانے میں عالمگیرطوفان کیا اور تمام کلون عرق ہوگی سواے اُن کے جواُن جفرت کے سا عدمتی میں سوار تھے اور جو دُھائی تین ہزار برس قبل حضرت ابراہیم کے اس دنسیا میں خدا و ندعا لم کی طون سے مخلوق کی ہدایت کرنے کو مبعوث ہو تھے اُن کے متعلق قرآن مجیداس طرح بیان کر تاہیہ ۔
مقص اُن کے متعلق قرآن مجیداس طرح بیان کر تاہیہ ۔
بارہ اا: رکوع ۱۳ ۔ نوح نے اپنی قوم کو مخاطب کرنے کہا کہ اگر تم روگر داں ہو تو میں نے تم سے کو اُن مز دوری ننیں ما تکی، میرااجر تو التارہے ذیتے ہے ۔ اور مجھے تو بیر عکم و یا گیاہے کہ میں مالی میرااجر تو التارہے ذیتے ہے ۔ اور مجھے تو بیر عکم و یا گیاہے کہ میں مالی فالص اطاعت کرنے والوں میں سے ہوجا وُں ۔ دامین کے میں فالص اطاعت کرنے والوں میں سے ہوجا وُں ۔ دامین کے تا در آمین ہے ۔

ہیاں تک توہیں نے دوسرے دسولوں ادر پینیے برل کے متعلیٰ تبورت دیا کہ وہ مسلمان تھے اور ہی کہ مسلمان کے معنی فرما نبر دار اور مطبع کے ہیں۔ اب اتنا اور قرائ ہی کی آیتوں سے ٹابت
سرکے کہ خود محد صاحب ہی آیک مسلمان یا خدا سے مطبع اور ر
فرما نبردار ہے اس مجسٹ کوختم کر دوں گا۔
پارہ ہے: رکوع ہے۔ اس رسول کم کہہ دوکہ مجموعکم دیا گیا
سبح کر سب سے پہلے میں اسلام لانے دالا ہوں ۔
بارہ ہے: رکوع ہما۔ اس رسول کہہ دوکہ اسے اہل کتا ہم ایک ایسی بات کی طرف آجا فرج ہما ہے اور تھا ہے درمسیا ن
ایک الیسی بات کی طرف آجا فرج ہما ہے اور تھا ہے درمسیا ن
ماوی ہے کہ ہم سوالے خدا سے کسی کی برستش مرکزیں گے۔ اور

اُس کاکسی کوشر کی مذینا میں گئے اور حقیقی خداکو جھو وکر کرہم ہے۔ بعض بعض کو پرور دگار مذینا کئے ۔ پھر اگر وہ روگر دا ں ہوں تو تم میں کہم دوکر اس کے گواہ رہنا کہ دا قتی مسلمان ہم ہیں ۔ بازہ ۲۴۳ : رکوع ۱۱ -اے رسول تم کہم دوکر مجھے یہ حکم دیا

ایارہ ۲۳ : رکوع ۱۱ - اے رسول تم کمہ دوکہ مخصے یہ مکم دیا کیا ہے کہ میں خداکی اطاعت کروں ۔ اورانسی سے لیے اطاعت کوخالص کرلوں ۔ اور محصے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانپر دار ہوجاؤ مندرجہ بالا امیتوں سے ترجعے پڑھنے سے بعد کمیا کوئی منصف

مزاج بیر کی گاکداسلام ده مزهب هے که جس کی ابتدا فرزے کی ہے بکد ہرانصا من لیسندا درصا حب عقل انسان کو اسس

۱۵ بات کا ا قرار کرنا پڑے گا کہ اسلام ایک قدیمی مذہب سے ۔ سینی*ر ر*سول نبی ٔ دیونا۔ اونار۔ رشی ۔' لمان اُس بات سے قالبل ب*ن كه ايك لا كار حومبس ہزار* رسول، نہٰی ا ور بیغیبراس د نیا میں مخلو*ن کی ہوایت سے لیے حدا* بى طرن سے بھیجے كئے كيسلانوں كى تمام كتا بيناس باست كى خا برئی ۔ ان کتا بوں سے ہرا یک در ت کو مط سے مع بعد بھی آپ کومشکل سے ان ایک لا کھ جو ببیٹ *سزار نبی درسول میں شا*یم ایک سوحضرات سے نام معلوم ہوں کئے ۔ اور قران میں توضر چوہیں نبی اور رسولوں سے نا ممندرج ہیں لیکن اسی کسے سائقه ساتھ بینکم دیا گیاہے کہ ٹم تما م رسولوں ، نبیقوں اور يغيبرون اورس بواريان لا أوا ورحب طرح محدّ كومانية ہو اُسی طرح ان کو بھی ما نورا دران میں کو بی فرق مذکر وا در ر حکمہ تک صاً ت لکھ دیا گیا ہے کی سنے آیک کا بھی اسکا۔ سا وه کا نر ہوگیا۔اور را و راست سے بہت و در حلاگیا ۔ نبی سے معنی میں خدا کی طرف سے خبردینے والا ۔ سیفیبر کے معنی ہیں بیغیا مرلانے والا ۔ رسول سے معنی ہیں خدا کا قاصدا دراہیجی

۱۹ جنتے مذہب اس دنیا میں تھے یا ہیں وہ انھیں نبی یا ہیغیہ یارسول کے بتائے ہوئے اور تلقین کیے ہوئے ہیں مسلما <sup>جا عب</sup> ان ہا دبیر کونبی اور رسول وغیرہ سے نامسے یا دکریتے ہیں اور دوسرے نزم بے اسے اپنی اپنی زبان سے کی ظرسے دوسرے خطا ما ت سے اُن کو کیارہتے ہیں سکین ان سے فرائفن اقوال ور ہرا یا ت ایک ہی طرح سے تھے۔ اوران سےمعوث ہونے اور دنیا میں تشریف لانے کی عرض سی ایک ہی تقی ۔ دنیا میں اس وقت خاص مذہب یا بنج ہیں بھتیرا نہی گی شاخ کے جاسکتے ہی معین مجوس میددی علیا کی مہندو أورمسلمان -"اس مذہب سے سیرو قرامن مجید میں اصحاب اُ خدو د کسے نا مسے ذکر کیے گئے ہیں جبساکہ بار وسر رکوع ١٠ س تحریر ہے لدينيون سي كافرس ان سي مغيركا نام جاما سب تها -والماحظه بوحيات القلوب صفحه المطبوع ولكنتور بس لكمنزي جوقصة بعناب زرتشت اورايك كا ان حضرات مي مشهوب وه حضرت ابرا بهيم كا قدات سه المتا المجتاب وحبرت كمان ا المراق المراق

ی میں یہ میں مردی کی سب رہ کہ ماری کے اس کا ماہم میر ان سے رسول کا ان کو ہدائیت کر فامرقوم ہے ۔ لیکن حضرت ابراہیم کا نام قرآن مجید میں متعدّد حکمہ تحریمہ ہے۔ان کے متعلق قرآن مجید کیا حکم دیتاہے۔اس کو مندرجہ ذیل آیتوں سے ترجمہ میں ملاحظہ فرمائیے:۔

دین اپیوں سے مرجہ میں ما طفہ مربی ہے۔ پارہ ۵: رکوع ۱۸ جس نے اپنے آپ کو اطاعت خدا کے جُمکا دیا جس مال میں کہ وہ نیکو کا رہبی ہے اور فَلوص سے ملت ابرا ہیم کا بیرو ہوگیا اس سے ہبتر دین کس کا ہوگا اور ابرا ہیم کو خدانے اینا خلیل مقرر کیا تھا۔

پارہ ۱۹۷ : رکوع ۱۲- بے شک ابراہیم طُلومِ دل سے خدا کی فرما نبر داری کرنے والے تنے اور وہ مشرکوں ہیں سے مذشتے خداکی نعمتوں کا شکرا داکرینے والے تنے اس نے اُن کو برگزیدہ ۱۸ کربیاتها دادران کورا و راست بتلا دی هی داوران کو هم نے دنیا میں بھی خیرو خوبی عطاکی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بعی صالحین میں سے ہوں ہے ۔ پھڑ ہم نے تصادی طرف وحی کی کہ تم کیسو ہوکر ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ مہودی

خدا کا بیٹا مانتے ہیں ۔ حضرت ابرا ہی اور حضرت نوٹے وغیر کو رسو حانتے یمکن حضرت موسی سے بعد منہ تو حضرت عیسی کو ملسنتے ہیں اور یہ محمد کولیکن اسلام اور قراس ن ان سے پیشوا اور ما دی کو کس طرح ماننے کی ہوا بہت کرتا ہے اُس کی تفضیل مندرصہ ذیل سیتوں سے ترجمہ میں ملاحظ فرمائیے ا

باره ۳ : رکوع ۲- یا ما منداس سن سے بوریات ۵ دن-باسسے گزر ۱۱ ور وه گرا بوا برا تھا اُس نے کہا کہ اسٹراس بی کو

۱۹ اس سے اُہڑنے نے سے بعد کیو نکر زیدہ کریے گا پس ایٹ رنے اس کو ننو بس سے سے موت دی پیمراس کوزندہ کر دیا۔ بوجیا کہ تم بیاں کتنے دن رہے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم فرما یا تم تنکو برس رہے تاکہ ہم تم کو اومیوں سے بیے ایٹ نشانی

بتائي اب ابني كهات يين كو دكيوك وه سرا اندي سهاور ان کرسے کی طرف دیکھوا در للربوں کی طرف دیکھوکہ سمس طرح ان كو موالد ديتي بي ميران يركد منت حرامات بي ري جس دقت به باب أن بر (عزيم) كُلُل كَني توكيف لك كه ين خوب

ما نئا ہوں کہ ہے شک اہلہ ہرشے میر قادر ہے۔

حضرت موسئى كا نقته كئي حكه قرآن مجيد ميں مذكور ب ميں فشر چند اسپیس مکد کربتا دینا جا بهتا ہوئے کہ قران مبیکس طروان کی ک تعربیت کر تاہے ادر اُن کے رسول اور مقرب بارگا و الهی ہوت کو نابت کرتاہے۔

ياره ١١: ركوع ٧ ماوراس كتابين موسى كا تصربان كرم بے شک وہ کر تریدہ اور بھیجے ہوئے نبی تھے اور اُن کو ہم لئے کو و طور کے داہنی طرن سے آواز دی تھی اور ہم نے اُک کو را زوار برونے کا شرف بختا تھا۔

ولو پاره ۹: رکوع ۷ مفدان فرمایا اسے موسی بے شک ہم نے مرکور پنی رسالت اورا بنے کلام سے لیے گل ۲ دمیوں میں سے منتخب کر لیائے یس جو بچھ ہم نے تم کو دیائے اُسے لو اور شکر گزادر ہو۔ بارہ ۱۱: رکوع ۱۲-اور ضرور ہم نے موسی کو دھی کی تھی کہ میرے بندوں کو دا توں رامت سے جا کو بھرائن سے سے دریا میں خشک راستہ بنالو ۔اور سمن در کوا سے عصاسے مارو حب عصا

خف راستہ نبالو۔ اور سمن کر لواہے مصاب ہادو بہت سا مارا تو وہ معید سے کیا اور اُس کا ہر طمر البرے بہاڑے ما ندہو گیا۔ پارہ ۱۹: رکوع ۱۹۔ بیس موسی نے اپنا عصا ڈالاتو مجید ما دو کر نے فریب بنایا تھا وہ سب کو کھا گیا۔ بیں جاد و کر سج میں کر بیسے اور کہنے گئے کہ ہم موسلے اور ہاردن سے خدا بہرا کیا ان لائے جو

تهام عالموں کا پرورش کرنے والات، بارہ ۲۲: رکوع براورب شک ہم نے موسی کومعجزات اور کھکے غلبہ سے ساتھ فرعون و ہا مان سے پاس بھیجا تھا۔ نصا رسیعے

یہ لوگ حضرت عیسٰی کی اُمّت ہیں اُن کوخدا کا بیٹا اور اپنا بخشوانے والااور با دی مانتے ہیں ۔ جناب عیسٰی سے بالے میں

قرآن شریف فرما تاہے ہے

بارہ و ، رکوع ۲۳ مسے ابن مریم سواے اس سے کچھ نہیں ہی کہ اوٹٹر کا رسول ہے اور اُس کا کلم جب کو اُس نے مریم تک بہونجا ہا اور اُس کی بیدا کی ہوئی روح ۔

پاره ۳: رکوع ۱۱- اورا نظراس کو رعینی کتاب اور حکمت
اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا اور بنی اسرائیل کی طرف
رسول بناکر بسیج گا اور وه بیسے گاکه بین تھاہے رب کی طرف
سے نشانی نے کرآیا یا ہوں - بین تھاہے سیے گنگر میں تھاہے رب کی طرف
کی اسی صورت پیدا کروں گا ہو اُس میں بیکو نک اروں گا ہمر
وه حکم فداسے اُ و نے گئے گا - اور بین ما در زا و اندسے اور کو و گا ۔
کو تندر سے کروں گا اور حکم خداسے مروول کو زنده کروں گا کو تندر سے کروں گا اور حکم خداسے مروول کو زنده کروں گا میرے بیرور دگارہم بیرا کی خوان میراز طعام کو سیان سے نازل
میرے بیرور دگارہم بیرا کی خوان میراز طعام کو سیان سے نازل
فرماکہ وہ ہا رہے اول وال خرکے سے عید قرار پائے - فدانے
ذرما یاکہ بیں تم برائے صفرور نازل کرنے والا ہوں -

باره ۱۱: رکوع م میس مربی من اس بچر سین عدی کافرف اختاره کرد با وه لوک بوسے کر میم اس سے کیو مکر بات کریں جد

۱۹۲۷ گهواره میں بجتے ہے ۔ وہ بجتے گویا ہوا کہ میں اللّٰد کا بندہ ہوں۔ م<u>ں نے مجے کتا بعطا فرائی ہے۔ اور مجھے نبی بنایا ہے۔</u> س نے الاحظ فرا یاک قرآن کس س طرح مجوس سنی پارسی ہدد وعیسا بی سے پیٹواا در ما دی کی تعربیت کرتا ہے اوران کو نبی اور رسول قرار دیتاہے اور اُن کو اُسی طرح میہ ماننے اور عرزت كرين كا حكم ديتا ہے جس طرح برك محد كو يكن بيصرا نه تو محد كو خداكا رسول مانت بي اورنه قا بلِ تعظيم تحجية بي -با وجد و مكيدان لوكون في محدّك خود و كيما - أن سم وعظ سنة -ان حضرت سے معجزے بھی دسمھے یسکن مذات ان کو خدا کا رسول ما نا ۱ وریدَ ان کو تا بلِ عِزت بھا بلکہ ہرطرح براً ن کی مخالفٹ کی يها ل تك كوأن سے حاك كى ـ اس نفظ سے میرامقصد و وحضرات ہیں جدو نیروعنیرہ سے ماننے والے ہیں ۔ ان کتا بوں سے کا فلسے حیابیں اوتا رہوئے وا

تھے جن میں سے بیکیس او تار ہو کیے اور جو بنسواں او تار ہونے ا ہے اوراس او تاریسے بیر صنرات انتظار کرینے والوں میں ہیں . اس چے پبیسے یں اوتار کو کلنگی اوتار کہا جاتا ہے ۔ سیا و تا ر ہو چکا

بالائده موگا اس کی تفصیل آپ کو آئنده اسی کتاب برسطی گی۔
جس طرح برگر مسلما نوں کوسب ببتی اور رسولوں کو ماننے
اورائن براعتقا در کھنے کا پابند کمیا گیا ہے اورائن میں سے ایک
کا بھی ابکار کرنے پر کفرعا کر کمیا گیا ہے اسی طرح برمنڈ دھرم
میں تمام او تا روں اور دیوتا دُس کو ماننے کی تاکید کی گئی ہے ۔
میں تمام و تا روں اور دیوتا دُس کو ماننے کی تاکید کی گئی ہے ۔
جس طرح مسلمان نبی -رسول پیغیبر اولیا اور فرشتوں
میں طرح مسلمان نبی -رسول پیغیبر اولیا اور فرشتوں
میں عرف والے دیوتا ۔ او تاریک تعرب درسی یمنی وغیرہ
کو ماننے ہیں منہ و مولوں کا آپ ہے ۔ صرف فرق زبان کا
سے یعنی عربی اور مشکرت کا۔

ہے۔ یکی طری، در مسترت و۔
ان بزرگوں کی خلقت کے اسباب اور نوعیت ہے کو
ان دونوں مذہبوں ہیں ایک سے ملیں گے بران مفول ہیں مجرکو
یہ دکھا نا ہے کہ اسلام س طرح اوتاروں وغیرہ کا بہتہ بتلا تا
ہے۔ اور وید و ٹیپان کس صورت سے ۔ اسلام میں بتائے
ہوئے فرشتوں، بینیبروں وغیرہ کو ٹا بت کرتا ہے۔
بارہ ۲۲ : دکورع ۵ ۔ اور ایک گردہ کھی ایسا نہیں ہوا

بارده این مرون ۵ - اور ایک سرده ای میت مرد این مرد این

ایک می ایک بیاره ۱۹ : رکوع ۱۱ - اور ب ساک میم نے ہرائیت میں ایک رسول بھیا کہ اور ب ساک ہم نے ہرائیت میں ایک رسول بھیا کہ اور ہم حب کک رسول بنا بھیج دیں عذاب دینے والے بنیں ہیں - عذاب دینے والے بنیں ہیں - عذاب دینے والے بنیں ہیں - بیارہ ۱۱ : رکوع ی - اے رسول سواے اس سے بنیں ہی کہ تم تو ڈرائے والے بوا ور ہرقوم سے لیے ایک با دی ہوا کرتاہ بارہ تا کہ تی رسول بنیں بھیا گرائی بارہ تا اور ہم نے کوئی رسول بنیں بھیا گرائی بی تو م کی زبان میں بات کرسے والا تاکہ اُن سے مطلب محول کمر

بیان کردے۔
"بارہ ۲۱۱: رکوع ۸ ماور بے شک ہم نے تم سے بہلے بہت
سے رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طوف بھیجے تھے ۔ یوٹ ہ اُن سے
باس دسلیں بینی مجزے لے کر ایک سے ۔

پاره ۲۲۰: رکوع ۱۷ دا در بے شک ہم نے تم سے بہلے بہت سے رسول بھیجے تھے اُس میں سے ایسے بھی ہیں جن کا قصتہ ہم نے تم سے بیان کیا اوران میں سے ایسے بھی ہیں جن کا قصتہ ہم نے تمریر نہیں شنایا۔

بإره ۲۸ : ركوع ۱- اككر ده جن وانس كيا متمارك بإس

۲۵ تم ہی میں سے ایسے رسول نمیں ہے سے جو تم کو ہما ری آیتیں شناتے یہ اس سے ہے کہ تھا را رب بستیوں کو نا حٰق ہریا دہنی*ں کرتا* ہے جس حال میں کہ اُس سے با شندسے مے جبر ہوں۔

یاره ۱۱: رکوع ۹ - ۱ در برائمت کے لیے ایک رسول ہے بس جب اُن کا رسول او تا حائے گا تو اُن سے ما بین انصاف

کے ساتھ نیصلہ ہوتا جائے گا ادراُن کو نقصان نہ بہونجا یا جائے گا۔ باره ۱۸ : رکوع ۱۱: عفر ممسف أن سم بعدا وررسول أن كى اینی توم میں بھیجے بیس وہ کھلی دلیلیں سے کرائے۔

ياره ۲۲ و ركوع ۱۹ در الرسم اس قران كوعمي زبان مي اُ تاریخے تو اُس وقت لوگ ہے کہتے کر اس سے احکام ہا ری سجھ

کے لائق صاف کیوں نہ کیے گئے کمیا کلام جی ہوتا مالا کا مخطب عرتي ايس -

مندرم بالاسطرول مي كلياره اليتين قراس كى ميس سن تخریر کی ہیں جن سے حسب ذیل باتیں پوری مکور سیر ٹا ہت ہوجاتی ہیں۔

ا قال بیر که کونی کروه میمی ایسا نه تھا جس کی مرابت سے لئے ڈراسٹھ وا لا نے آ یا ہو۔ د دسرے یہ کہ ہرائمت آور ہربتی اور ہرقوم کے لیے بقیناً رسول بھیجا گیا ۔ تيسرك بوكر حب تك برأمنت اور برگروه وعيره كے ليے رسول مذبھیج دے خدا ان کو عذاب ند دے گا۔ چوستھے سرکہ جس قوم میں رسول بھیجا گیا تواسی زبان میں بالتن كريف والابعيجا كميا.

یا نخوس میرکه اکثر رسول اپنی ہی اپنی قدم میں سے ہدی جُوالُ كَى بِدائيت كرين كو تصبح كريق ما وركفني دئيلير بعني معجر کے کرائے تھے ر

مصط يك خداسف بهست سع رسول بسيخ حن مي سي سع كا قصته محد صلح الشريليه وسلم كوشنايا ا در معض كالنبيل شنايا به

ساتویں سرکہ جنوں کے لیے جنوں میں سے اورانسا ور کے انسا نوں میں سے رسول مقرّر کیے سکتے جو مذاکی ہویتیں منی نشانیاں ادر معجزے اُن کو بتاتے اور مکھاتے تھے۔

م تھویں بیک فدائسی بستی کو عذاب سے ذریعر بربا دہنیں کڑا اگراس سے باشندے بے ضربول مینی اُن کو مکم الهی ما بہونچا ہو. نویں کے تیامت سے دن ہررسول اپنی المت سے ساتھ

ہے گا ا ورحب ہی اُن سے نیصلے انصا مندسے ساتھ کے جا برسے ۔ وسویں بی محد عرب میں سے تقے اوران کے بیلے مخاطب عرب سے رہنے واٹ مقے لہذا قرائن عربی زبان میں نا زل کیا گیا ۔ ان ہم بیتوں سے و نکینے اور مڑھنے تسے بعد کون مسلمان یا دوسر مذمهب والابركه سكتاسي كه برأمتت اور سركر وه ا در برقوم ادر بستی سے سیے نبی یا رسول یا با دی نمیں س یا بکد سرنصب مزائع انسان کو یہ ما ننا برے گاکہ ان سے سے مے دی یا نبی مارسول صرورات کے ۔ان کو یتوں کی بنا مرسمجد دارانسان کو ا قرار كرنا برك كاكم مرقوم كے ليے ان بى ميں سے رسول موااور يربي كمنا يرف كاكرب قوم يا أمتت مي رسول بوا قرأسي زبان كا مان والاا ورأسى زبان بي كلام كرف والاجرك

زبان کا جاننے والا اور اُسی زبان میں کلام کرنے والاجس کے معاصف صاحب میں کا میں کر بان عربی تقی تو اُسی معاصف صاحب اس معالب بیر جی کہ اگر ان کی زبان عربی تقی تو اُسی ربان میں اس دسول نے احکا مات بہو نجا ہے اگر مہندی تقی او اُسی زبان میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ نیزاس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ اگر تو م جن کی ہدا یت منظور ہوئی تو خدا و ندعا لیے ناک ہی میں سے با دی یا رسول مقرر کہا ۔ اگر عربی کی ہدا یت مقرر کہا ۔ اگر عربی کی ہدا یت اُن ہی میں سے با دی یا رسول مقرر کہا ۔ اگر عربی کی ہدا یت انتظار ہوئی توعربی میں سے

اور مبند دُن کی ہدا سے مقدود ہوئی تو مبند وُن ہیں سے اور اُسی
نہان میں مکم التی پاکتاب خدا اُن سے لیے خدا کی طرف سے
ہیجی گئی یم تندکتا بدن کامطالعہ ٹا بت کرتا ہے کہ ان ایک کھ
چوہیں بغرار میں سے بعض یا محض ایک تا م کلوں کے لیے ببعوث
ہوک تھے بقیۃ نبی یا پیغیبریا دسول ایک ایک سبتی یا ایک قدم
یا ایک شہریا چند شہروں پرمقرد فرمائے کے تھے ۔
یا ایک شہریا چند شہروں پرمقرد فرمائے کے تھے ۔
اب فرمائے کہ مبندوتان اور اُس سے بٹرے بڑے صوبل
یں یا دی ، نبی یا دسول و عزیرہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے۔
یا بنیں ۔اگر م پ انکار کریں تو قرائ خبید کو شمال ہیں سے ۔ لمذا

یں ہا دی ، نبی یا رسول و عنیرہ خداکی طرف سے مبعوث ہوئے

ہا نہیں۔اگر ہم ب انکار کریں تو قرآن عبید کو مجھٹلا ئیں سے ۔ لہذا

ہرمسلمان کو ما ننا پڑے گا کہ مبعوث ہوئے اوراُن کو یہ بھی

ما ننا پڑے گا کہ جینے احکا مات اُنفوں نے بیونجائے وہ ہندی
اورسنسکرت وغیرہ یں تھے اور خداکی طرف سے جو کتا بین کن کی

ہرایت کے لیے نا زل ہو گیں وہ ہندی اورسنسکرٹ غیری تقیں۔

اگرمسلمان حضارت مندرہ و با کہ ہوتی ہوتی ہوتی سے متعدہ مکم کی

تعمیل سرے تو غالباً بیغلط فہی دُور ہوتی ہوتی ہوتی۔

تعمیل سرے تو غالباً بیغلط فہی دُور ہوتی ہوتی۔

بین رسے وی ما بیات کی سرمر، میں اور ا بارهٔ ۱۱: کروع ۲۲: اور مومنوں سے لیے بیر مجد صرد رہمیں سے کہ دہ سرسے سب کھرسے کل بٹریں لیں اُن سے لیے ہر براے

که دین کا علم ما صل کرے اورجب اپنی قوم میں بلدے مراس تواک کو ڈرائے تاکہ وہ لوگ بھی بجیں ۔ اسلام میں تومیدا وررسالت و قیاست سب سے بڑے ا ورصنر دری مسائل ہیں ۔ قران مجید سے کا ظامت خدا اور قبامت كامنكركاً فرب رسولون كانه مان والابا ان مي سے بعض كو ماننے والا ا وَربعض كوية ماننے والامبى كا فريب راس كا ظريس مسلما نوں کا فرص تقاکہ وہ دوسرے ندا ہمب سے علوم عاصیل كرية الرمسلما نون ميس يندحضرات مي مندي اورمنظرت کی زبان میرستے اور جانتے اور اس مزمب کی کتا بوں کا مطالعہ فرات توان كومتعدد مستيال ايسي مِل ما تيس كرجن كوده بإدى بانبى با بغمبرى فهرست مي شامل كريت اورعام ملا نول كو اس کا علم بیونیاً بتے ۔ سکن ان حضرات نے اس طرف کوئی قرحة منر کی و قرار ان مجید کی متعدد اله یتوں میں سے صرف دوا میتوں کا ترجمهاس عبكه درج كرتا ہوں جس سے مندرجہ بالاسطرو س كى تائيد ہوجائے ہ

باره ١٠ : كوع ٢١ :-اك رسول تم كه دوكه بهما داريا

، معلم لائے ہیں اورائس پرج ہم پر ناول کیا گیاہے اورائس پرجوا براہیم واساعيل واسحات وبيقوع وراساظ بينا زل بهوا وراس بيرا جومد سلے اور علیے نیزاور پنمبروں کوان سے رب سی طرف سے دیاگیا اور بهمان میں کوئی فرق نئیں کرتے اور بهمائس سے فالص فرا نبردارىينى ستح مسلمان بي-باره ۱ ارکوع ۱ :- بےشک جواللدا دراس سے رسول سے منکریں اور میالا وہ رکھتے ہیں کہ اللہ اورائس سے رسولون میں مرا ل ڈال دیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض بر ایا ن لائے ہیں ادر مین سے منکریں اور یہ جاہتے ہیں کہ ایک درمیا نی راست اختیار کرلیں وہی تواصلی کا فرہیں۔ اور ہمنے کا فروں سے سکے ذلت دينے والإعذاب مهتا *کياہے -*اورجدا ملداوراً سسے رسولوں برایان لائے اوراک میں سے سی میں کوئی تفریق نہ کی اُن لوگوں کو اُن سے اجر ضرور عنات فرما يركا ا ورا ما رائد الشخف والا ا در رحم كمين والاسب -باره ۲۲: رکورع ۱۰: - اور جر لوک کا فر بهر سکتے اُنفول نے ميكه ديكه مهم منتهي اس قرآن برايان لائيس سے اور بند أن

كتا بدر بيج أس سے ميل مقيس -

ا مها اسی لایروا ہی لاعلمی ا ورغفلت کا نتیجہ سے کرمسلمان مہند کو ل سے اوتاروں اور دیوتاؤں کو مذتو مانتے ہیں اور ندعر تت کی نظر سے دیکھیتے ہیں ۔ بلکہ نامنامب الفاظ تک اُن کی شان ہیں ستعمال ک کریتے ہیں۔ اورہی مال ہند وصاحبان کاہے ۔ ایسے حضرات کا حشرقران اور وبدد عنيره سے لحا ظرسے کمیا ہو گا۔ آپ خو د مُنصلہ فرما لیکیے یہ بسرهال اس عفلت اور لا بیروا ہی کو چھو ڈرسیے ، اور فداً و نديا لم بأير ما تاك مكمك موافق علوم ما صل كيج ا و ر تحقیق کرسے ملیح اور سیخے اعتقا دٰوں کو اختیا ر مزمائیے ۔ میرے ایسے

جا ہل اور کم علم سے جرمکن تھا وہ اس نے آپ کی اطلاع سے سلے نی الحال اس قدر بیش مردیا جنا که ایک دریاسے مقابل ایک

کوتے میں بانی ہوتاہے۔

لىكى بىرىيىن سے ساتەرع من كرتا ہوں كە اگرام يە حضرا ت ينى مندوا ورمسلها ن علوم ماصل كرسف سے بعضج طريقوں سي جبتجوا در تلای*ش کریں گئے* توانٹ کو ایک ایک لفظ قرا<sup>ن</sup> ن ا و ر دعا وُن ادر وطيفول كا ويدا درئيران سم موافق بل حاسك كا -صرف فرق زبان مینی سنگریت ا درعربی کا رہے گا۔

اب میں چند بزرگ ترین بہتیوں سے نام تحریر کر ا ہو ا

ہ سا اور سنسکرٹ سے کھا فاسے ایک نام سے کھارتے ہیں اور مسلمان عربی سے موافق دوسرسے نام سے یا دکریتے ہیں ملیکن دوہ ہتیاں ایک ہیں ۔جن کو آپ ان کی صفات ا در اُکن سے

نظر الفن وعنیرہ کے کھا ظرسے بنجان کی مطاب اور ایک سمجھ لیس کے اور

بمأكوت ارتصيامه

سٹیو۔ برصا اوربش دیوتا پاربرہم رسینی مندا) کا اکس ہیں مینی اُس سے جوست ( نور ) کی چیوٹ ہیں ۔ میں اُس سے جوست ( نور ) کی چیوٹ ہیں ۔

برها ر بوگن روپ ہی تعنی خلقت مخلوق کا کا م انجا م دسیتے ہیں ۔

دشنو مایش ستوگن روپ ہیں بینی خلفت کی پرورش سے فراکض انجام دسیتے ہیں۔ شایویا ہمیش مقرقن روپ ہیں بعنی مخلوت کو فنا کرنے کا

فرض ادا کریت میں ۔

ادر بریعا نرنکاران سے پرے ہے۔ سناسب معلوم ہوتاہ کراسی حگر بر برسما اور بریعا نرنکار

کی تشریخ کردی عامی می که اطاع فهمین بیدا بوا ورجو غلط فهمی نا مرسی

MA

ایک ہونے کی وجہ سے بیدا ہے یا ہوجاتی ہے وہ دورہوجا۔
برها فرشتے کا نام بھی ہے اور خداو ندعالم کو بھی برها کہتے
ہیں جس سے معنی ہیں بڑے اور بزرگ سے جیسے عربی میں اکبر
کے معنی ہیں اور جو خدا و ندعالم کی صفات کے ناموں میں سے
ایک نام ہے ۔ اسی وجہ سے حب د وسری سطری برهما تحریم
ہواہے تو اُس کے ساتھ نزنکا رکا لفظ بھی موجو دہے ۔ ٹزنکا ر
کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات جو وہ ہم دگان میں بھی مذا سے اور
جس تک عقل کی رسائی مذہو۔

اب اس سے مقلبے میں اگرا کے شہا نوں کی کتا ہوں کا معطالعہ فرما کیں تو آپ بریہ ٹا بہت ہوجائے کا کہ ہی فرائف حضر میکا کیل الموت النجام میکا کیل ۔ اسرافیل اور حضرت عزدا کیل بین ماک الموت النجام فرمائے ہیں ہے واقعہ کہ حضرت کیا کیل واسرافیل اور عزدا کیل ان خدمات بپر خدا و ندعا کم کی طون مصرف کیل ان خدما و درمعروف ہے کہ ہرمسلمان سے مقرد ہیں ۔ اس قدر مشہورا و درمعروف ہے کہ ہرمسلمان کی ذبان بیر ہے بات درہتی ہے ۔

میں بزر کرک کل انتظامات دنیا سے گویا انتجا ہے ہیں اور ان ہی کی جانب سے دوسرے فرشتوں کو احکامات ملتے ہی

ہم میں اوران میں سے دیک ایک کی مائنتی میں لاکھوں فرشتے ہیں جن کی تعدا دخدا وندعا لم سي ما نتاب اوران حضرات كوخدا و ندعا كم کی طرف سے احکا مات براہ راست بہوسنجے رکیتے ہیں۔ سکن حب ان حضرات سے نام با وکر مندی اورسنسکرت میں ہوا تومسلمان حضرات نے اُن کو عز ت کی نظرسے منہ دیکھا ۔اور حب اُکن کے نام اور تذکرے عربی زبان میں ہوئے تو ہندو صاحبان نے ان کا احترام مذکمیا بیس و و نون حضرات گندگار موس یا نمیں اور ایسا محض وبان سے فرق اور لاعلمی کی ومبسے ہوا کر ہنیں اس کا جواب دو نوں فرئے سے اصحاب خردہی ہے لیں صرف ایک ایت فرشتوں سے متعلق تحریر کرتا ہوں اُس کو ٹیر مکر متیجه اسپ بکال نیچئے ا درا س اس بیت میں جد لفظ کا فرام باسے اُس بر ہی نظرر کھیے۔

یارہ ۱: رکوع ۱۱: به جرشخص ۱ متندا درائس سے فرشتوں ادر اُس سے رسولوں کا اور جبریل وسیکا ئیل کا دہمن ہوں اللہ بھی ضرور کا فروں کا دہمن ہے۔

مبان وغیره میں چربلین اوتا روں کا ہونا مرقوم ہے۔جن میں سے تینکین اوتا رہو جیکے اور چرببیواں اوتا رہونے والا کہا گلیاہ ۳۰۵۰ جس طرح مسلما نوں کو تما م نبی ۱ در مینمبردں کو ماننے کا حکم ہے ۔ اسی طرح اہل ہنو د سے لیے ان چے بلیوں او تاروں کو ماننے اور اُن براعتقاد رکھنے کی تاکید ہے۔ان چیبیں اوتار وں سے نام اور تفصیل حسب ذیل ہے :۔

## تشرى مربها كوست صفحوا ٢

 ر) ہیلاا د تارئنگٹ سَنْٹُدُنْ سَنَاتَنْ سَنَاتَ کُمَار ہے جوانی عبادت کی وجرسے ہمیشہ یا نج ہی برس کے بنے دہتے ہیں ۔ رم) دوسراا دتار باره جي کا ہے جن کا مُحدُ سور کي شکل کا ہے اوراُن سے مُحَدِ پر دانت لگے ہوئے ہیں ہے اوتاراس و ص سے بواکہ ہرتاکش دیت زمن کو اُ تھا ہے گیا تھا اس سے زمین چھین کرا ورائس کو مار کر زمین کو یا نی سر عظهرا یا ۔ رس تبیداد و تاریکید برش کانے مربو کو س کو ملید کرنے کی را ہ بنائى مىنى عدادت ياعل وغيره كرين سے طريق سكھائے۔ رس چوتھا اوتا رہی گر بو کا ہے بینی گھوٹرے کا ہوا جنھور نے باتال میں حاکر مرحکی شہم دیت کو مار ڈالا اور اُس سے وید والی<u>ں ہے اسرے</u>۔

ہ میں پارنجواں اوتار نا را ئن جی کا سے رمورت نام کنیا دھرم د ہ ، پارنجواں اوتار نا را ئن جی کا سے رمورت نام کنیا ركصتورس ب كرتب كرست بي لعينى عدا دت يس مشغول إين تاكه دنیا کے لوگ اُن کی عبا دت کو دیکھ کر تھے کریں ۔ رو، چیشا او تارکس و بومن کالے کر دیو بھوتی اپنی والدہ کو سانكه وك كيان سكواكر كمت وي مين تخب ش كرائي -رن ساتون اوتار دتا ترے کا ہے جس سے را مرجسند کو ، سکیان سکملا ما جس کے برتاب سے دہ کست ہوا سینی تجشمش کا راستہ تا یا جس سے وہ مکت ہوئے مینی بہشست میں مس*کتے*۔ ر ۸ استفوان اوتار مهدد لو کا برواجس سے سرا دیگی اورجین د صرمیوں کی ذات دنیا میں ظاہر ہوئی۔ رو) نواں اوٹار راجر پر تھر کا ہوا جس نے اپنے والد مئی<sup>ں کو</sup> نر کمد نین جمتم میں جانے سے بچایا یہ بھا اوں کو جرما بچا زمین کو رُوكِ مِونِ مِنْ مِنْ الْمُعَاكِرِهُ مِرْ الْصَافِرِينِ رَكُمُ دِياً ورزمين كوجيد مے رہنے سے سے خالی کراسے اُس پرشہرا ورگا ڈن بسائے۔ (۱۰) وسوال اوتارکش بعنی محصلی کاسمے حس سے راحب سكت برّت كو الميريش يعنى قياست كاستطرد كما يا -(۱۱) کیا رهوان او تارکنیب تعنی کیچیوے کا ہمواجس نے تمنگر

برکالے بعنی سات ملبق زمین اور سات طبق اسسان اس سے

ر ۱۷) بار معوال اوتار دھن دنتر بید کا ہواجس نے دواکیں سمندرسیے بکا لیں جس سے بیاریاں ڈور ہوگیں ۔

رس، تیرمعوال اوتارموہنی روپ تعین عسن کاسے جس نے دیگوں کو بعنی مشرمید دید دغیرہ کو مفتون کرسے امرت کا کاسد بعنی أب حميات كاكسركسن ماسل كريم ويوتا ول كوسيني نركب اور بزرگ مهتیون کو ملا با 🕟

ربرا) چود صوال اوتار نرسنگر معنی شیر کی شکل کا ہوا جس هرناً تشب د ميت كدما را ا در برلا « ي حان بجاً يُي جوائس كي خدا يُ كے قائل مذیقے اور را مرمینی الله کا نام جبا کرتے فیے ۔ ره) مندر معدال اوتار بإون كالهواليني بمسته حييت في حسم

والاجنموں نے رامہ مل سے تین قدم زمین دان میں مائگی اور م اسی تین قدم دین سیکی دو ست زمین موقیقه سسال ريوتا و ل كو دست دى .

(۱۷) سویلموال اوتار بهنس کا میرجس نے سند کمار کوگیان

الملام سکھلاکران کاغرور دُورکیا ۔ معالم کران کاغرور دُورکیا ۔

رین ستر صوال اوتار نا رائن نا م کاہیے جس صور سف میں دمرو مبلکت کو درشن دیا بینی زیارت کرائی ۔ دمرو مبلکت کو درشن دیا بینی زیارت کرائی ۔ دران اشار صوال و تاریسری نا م کانے کر کمیندر کا میران سے سرے الا بعنی سف یہ مائتی کو گرسکے شمے سے جھوٹرا ہا ہے۔

سراه سے بچایا بعنی سفید ماسمی کو گرکے بیجے سے چپوٹرایا ہے۔ ۱۹۱۱ نیسواں اوتار مربشرام اوتا رہے حس نے ان ڈشکو معنی شرریوں کو مارا جو ہر مجلتوں کو تعنی خدا کی عبا دت کرنے والو کو زمین بریکلیٹ دیتے تھے۔

ردیں ہواں و تاریشری را م پندر جی کا یص سے را ون ریسے ظالم اور حابر کا خاتمہ کہا گیا اوراس سے ظلم سے مخلوت کو نخات دلائی ۔

رون اکیسواں اوتار بید بیاس جی کا ہوا جنموں نے ایک بیدکے جاروید اور مہا معارت اور اٹھارہ ٹران بنا ہے۔ بید کے جاروید اور مہا معارت اور اٹھارہ ٹران بنا ہے۔ (۲۲) بائیسواں اوتار شری کشن جی کا ہے جس سے کنس

بیدے پورد بیر اور بہ کا دیں اور بیان کا اور بیر اور بیری کا ہے جس سے کنس کال جمن اور جربہ سندہ وعنیرہ ا دھرمی راحا و کن کو مار کر بھر تھودی کا کو بھرا تارا یہ

و ۱۳۷ میکیسوان او تارمها تها مده کاسپ حیفون نے دیتوں

۳۹ پینی شردنینس د یو دغیره کو مگیر مینی عبا دست می*ن گویژ کریشے سے د*وکا۔ ربه ۱۷) چوببیوان اوتارکلنگی اوتار بهوگا جوتلوار ما تقرمین سکیے نیا گھوٹرے برسوار موکرا دھرمی اور پائی لوگوں کونیئ بدین ا درظا لمراضخاص کو ما رہی سکتے ا درست میک کا کمدم کر د نیا میرط اہر سرسے وصرم و برما كى سے يعنى خودانصاف، سكا بى رفاه عام وعنره سے اللول تربت كرايان دارى كو فروغ ديں سطح -میں نے چوبین اوتاروں کا حال او بیری سطروں میں تحربیہ کیاجن میں سے اٹھارہ انسان کی شکل کے ہیںا ورجیر حا ٹورو ل کی صورت سے۔ ان اوتاروں سے خلاصہ حال کو اس سے تحریمہ کر دیا که آپ حضرات اس کو بیرمه کر سمجدلی*ن که جننے* اوتا رہوئے ان كا منشأ بأغرض و منيا اور دنيا والول كى بعلا ئى متى - كو كى عبا دت مکمانے کو ہوا کوئی غرور سٹانے کو کوئی و مدلاسے کو کوئی د دائیں بتانے کو کوئی دیت تینی شریمہ دیو وں کو ما کیے سے لیے کوئی ما برنا لم با وشا ہوں سے مخلوق خدکور مائی دلانے

تراب ان کتا بوں کو رکھیں گے جن میں کہ مفصل حالات انبیا ، پینمیبران اور رسولوں سے سخرین ہیں جیسے نقیص الانبیا تو

۴۴ می اور مفرود کاغرور مشتدا جوا۔ ره ، حضرت عليئ يهب أس وقت اس دنيا مين تشريب لائے تقے حب کہ لوگوں میں نلسفہ اور سائنس کا ہمت حرچا کھا ائن سے مقابلہ میں سے کو برمعجز وعطا ہوا تھا کہ سے متی کا ما نور بناتے تھے اورائس میں میونک مار دیتے تھے جب سے وہ ملی کا پر ندجا نورکی اصلی حالت اختیا ر کریسے اُلھ جاتا تھا ہے وڑھی ا ورما در زا دا ندھے کو ہا تقرسے چگو کرا تنے اگر دیتے ہتے اور مُردے کو مُتُوكر ماركر حكم خداسے زندہ كرد كيكريتے متے -ما نور معجز الى تنكل مين فلق كي كن أن س س يمند سے نام تقریبر ساتا ہوں :-را) حضّرت صالح مینیبرگی اونٹنی رجناب سائح اپنی **ق**رم کی ہدایت کے بلیے مبعوث ہوئے آن کی توم نے کہا کہ حب تک کوئی کھیلامعجزہ کہپ شرائیں ہم کہ پ برا بیان مذلائیں گئے۔ آپنے نرمایا تم لوگ کون سامعجزه حالیت هوائفون سن جواب دیا كريم يه لمائة بن كه جوبيا فربها رب ساسني وه ميسط عاع

ا درائس ہیں سے ایک ا وہٹنی برآ مرہوجو اُسی وقت بجیّہ دے ۔

چنا نخیا آپ نے دعا کی اور دیسے ہی اونٹنی برا مرمو کی جنسی

سامم ده لوگ ما سخه یقه روه ا دنتنی اس ندر ده دهد دستی مقی که آن کی كل قوم أس سے سيراب ہوتى تھى۔ اُن سے تا لا ب كا يانى ایک روز سے بیے اس او ملنی کے واسطے مقرر تھا اور اس روزوه لوگ اونشی کا دو ده میا کرتے تھے ما وردوسے روز تالا ب كا يان استعال كرتے تھے يا خركا را تفول سے ا ونٹنی کو مارڈوا لاجس سے خدا کا عذا ب اُک سے ناگزل ہوا اور وه فناكردسپ تشك ر ري حضرت موسى كاعصا جواز ديا بن عاتا تقاجس كا مال اس بالمصريكي ال رس وہ مین فرشتے جوعرش کو اٹھا سے مورے ہیں جن بهرسالوس طبقه زمین میرین اور کا ندسه عرش سے لگے ہوئے ہیں جن میں ایک اونٹ کی شکل کانے ، دوسر اکر گس سیفے گِدُم کی شکل اور تبیسرا گاہے کی صورت کا ہے۔ رہم ) وہ اثر د ماج دوسہزارسال کی راہ سے ہا ہولانیا ہے ا ورحب سے علقہ میں تما مر د نیا َہے نما لیاً اسپے افر د ہے سجہ سحد ہندو مساحیا ن شیش ناک کہتے ہیں ۔

ره) مجیلی۔ حب کی مبیطے میہ وہ گا ہے قرار لیے ہے حرصے

د و الران سینگ کے درمسیا ان زمین تھمری ہوتی ہے ۔ ببض مناص ما عس اونا رول كالمفصل فكريس دومسرى كتاب من كرون كالرمن مين كه الشائب معجزات وعثير قضيل سے سا تذرکھوں گا ورہے ہی دکھا ور) گاکہ آن کواسلام کی كما إول الريس المست ما وكيا ما تاسيخ ا وروه مذركست سیتیال سی اورس و تنا درس برا بات سے بداسی طرفت سيم سيورث بودي عميس ـ ان میٹوں ٹیک میں ہے اس یا ت سے نا بہت کرنے کی سوسشیش کی به که سند وسان مین نبی ا در میمیرمشرور موسی کتاب جوالی وه بیان کی زبان مین ای راوتا رجه بهری ب د ه مخلوق مادا کی حفیا فلنت اور برا بیت کسیر بینے ۔ اور آبی بیانا و آ كانام عوي مقدر بطور بيظا مرمريس شاست روماي وه الي الاستراكات كالمعوال من ود لوتا مي كرقا بلي تلريم أوظمته عاسنتهٔ بین -ا درسلمان فرشند مان کرائن می عزرت او و قا ر سريت بي اوران كي ديني برياك كالماركريسة بمرده مسرات شراک دیشن قراروسی ماسکای .

۵۷۹) محرسے منچیسریا اوتا رہونے برروشنی ڈالوں ۔ اوى كى مطروب مين المب حضرارت اليكيس اوتارول سي بولے کا حال پلے در عکے ہیں اور موہب ہیں مین کلنگی اور الرکسے متعلق بېر د مکيد حيکي ترپ که ده بهو سايخ والاسپځ سه مشرى مدمجا كومت سي محداسه سي مي ساته الن اوتا رولها كا فال لكما وه حضرت " دعم سى مزارون بيس قبل وجوديل في-اس متبرک کتاب سے بڑھنے سے میں میں منا بہت ہوتا ہے س ا و تا رمحا لفظ أُسَ سِت مِي سَيْمِ لِيهِ استعمال مِوتا حَرْسي كانو من و-جو نشا نبیاں *او تفصیل ان کلنگی ا*و تا ریسے متعلق ان تما م ا المنا قبل میں شرسیب ان سیما میں اور است محد تقی ۔ ایک میان خاص اسی نام کا سوجہ دیے جسری کو کلنگی ، بيُران كهته إي علاوه اس كتاب شيخ دوسس بن ي تنتخ ا ين اس اوتا ركا ذكريب أن مب كمّا بون بين درج سشكره نشا نیوں ہے اس ذات پاک کا بیٹر حلتا ہے۔ كلنكى يُيان صفحه در راس فورير كلحكم اس راست يرب مفرا وطلمرا ورب دسني كي ما است بالكل دمي تشريب يجرك المراج ا

۱۳۶۹ اس دا قعدا در شومت سیس کو بی خاص زورا درا میت بنید شیا . کلنکی ٹریان صفیر و کلنگی اوتارسے پٹاکا نام وشنونس ہوگا۔ وشنو ترمت ہیں التار کو اور س سے معنی ہیں بلندہ ۔ لیسنے الله كابنده مناني محاس والدكانا معبدا للرتفاص نهی معنی سور سرے ۔ كلئكي اوتارسي ماتاكا نام سومتي تخربيب حس كالترهب سلامتی با امن دسینے والی مہوا محاری والده محترمه کا نا مم ا منه مقاجس سے معنی امن ما سلامتی والی سے ہیں۔ بياوتا رس عبد ميدا هو كالس كانام شنبعل ديب تحريم ہے۔ ہندوں می معض کتا ہوں سے و کھنے سے ظاہر ہوتا ہے سمه بیحضات اس مقا مرسینبه صلع مرا دا مرا د لیتی این ضلع مراديم إ دسے مقام كا نا مرساً بعنى سين سے سے اور كلنكى ئىلنىسى ئىسى مقام كانالم شائىنىڭ شىن سەمرقدم سے -بعض بندى لتا بول سے تا بت ہوتا سے كر كم مشرك پیلے زیانہ میں مکیشرا ورشنبصل دیپ کہا جاتا تھا۔ کلنکی ٹرپان صفحہ ۱۲ :- پر سے تحریر ہے کہ اُس اوتا رہے تین میا ئی ہوں سے حن سے ا م کوئی کیمت ا در بیراک ہول سے۔

ے ہم کوی راس سنسکریت سے لفظر سے معنی ہیں بہت عقل رکھنے دالا چنا نخیر مخرکے ایک **بھا ئی کا نا مرعقیل ت**ضاجس سےمعنی عقلمندیکے ہے۔ سميت ـ رس تفظ سے معنی ہلي ہيت علم والا يا برا عالم. چنانچ محرّ سے دوسرے بھالی کا نا م حبفر تھا جس سے معنی عالم ا ورعلمه والے سے ہیں ۔ پراک ۔اس نفظ سے معنی ہیں بڑے رتبہ ما اعلیٰ مترب والے سے محدٌسے تبسرے ہا ئی کا نا معلی تقاحب سے معنی اعلیٰ مرتب دانے یا برے مرتبہ دانے سے ہوئے۔ کلنگی نُرِان صفحه ۱ ۔ اس سفحہ بریہ مرقوم ہوا ہے کہ کلسنگی اونار کوریش را م اپنے اسرم یا گوریا میں لے جا کیں گے اور ان كوتعلىم دى التي ميني علم بتائي سے - بيش كيت إي روح كو ا در را م سہتے ہیں اللہ کوحس سے معنی اسٹر کی روح ہوئے ۔جبر ل جو فرشتهٔ خاص بی اورجوا نبیا اور رسول وعنیره سیر خدا کی طرف سے دھی اور کتاب لاتے ہیں اُن کا نامروح الشراور وح القدس ہے۔ چنانخیر امرات اسلام اکھا کر دیکھ لیجئے توا پ کوہی ملے گا که روح ایشرنے حضرت محد کو غار حرائعنی حرا نامی بها و کی مکموه میں لے جاکران کو علم الکئی سپر د کیے اور فلا ہر کیے ۔

۸۷۸ ریس کانگی گیان صفحه ۱۸ مشیوجی نے کلنگی کوایک کھوڑا دیاجس کی بست تعرب کی شری مرسا کوت جربندی بھا شامیں ہے اُس میں او تاروں ، رستیوں ،منی وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی ہی اس میں رام چندرجی کی تصویریں اُن کے باعمدیں وصنت لینی کمان ہے ۔ 'سری کمش جی کی تصویمہ پی کنس کا سراور شد درش میران سے ما تقدیں بنا ہواہے۔اسی طرح کلنکی اوتار كوايك مجورت ميسوا ردكها بايد اورأس محورت بي دويم بھی بنے ہدی ہیں محدیکے لیے بہشرام مینی جبر الع جنت ا یک مکموٹر اے کران حضرت کی خدمت میں شب معراج حا میسر ماصر ہوئے مقے جس کو بڑا ت کہا ما تاہدے۔ اُس گھوڑے سے دورير زبرجابيني سنتي سے تھے ۔اسي سي سنبيدا ورنقل مسلمان محم میں ساکر کا لاکرتے ہیں۔ دوسری مثال کھوڑے کی ہے ہے کہ محدثے پاس ایک

۹۹ معرت کے خون سے ترکیا اور خیمۂ حرم پرائٹ کرعور قوں اور بچیل کو ا ا م مطلوم کی شا دت کی خبروی ا در اس سے بعد فا مب ہوگیا جس عى تبليمسلمان اور فاص كرشبيه معاحبان بحالاكرية من صفحه ۱۸ یشیوجی نے ایک مکرال الوارکلنکی کو دے کر کہا کراس کولو یہ آئی پر بہا وُوا لی ہے۔ بمرال شے معنی ہیں ہر غوبی والی یا غضنب کی را تی بربها دُسے معنی ہی تعبیب خیز صفىت ركھنے دالى ر محترك واسط جبركيل مهان سع ايك تلوار لأكر حضور کو دے سکتے متھ اور جو محاری خضرت علی کو دے دی تھی جس كانا ماسلامى كتابول مين ذروالفقار تحريب جب يرتجب دغربیب صفیت بھتی اور حیں سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اُس علوا پر کی طرح کی کوئی سیف ننیس ہوسکتی ۔ المك في العظم فرا يك وسى عربى الدرسنسكريت كالمرق کیسی کلیسی غلط فہمیوں میں ہم سب کو ڈانے ہوئے ہے اگر یہ نرت منر جوتا نو هرنیک اور فأص بنده خدا کا جومندوستان میں

كه يا ورجه عربستان مين اس كى طرف سي سبيعا بهوا كه يا ان مسك

د و لول فرستے احتبی طرح بیجائے آور مانتے باعر بت سریے

۵۰ ہوتے اور یہ اختلافات آئیں میں پیدا نہ ہوتے بہ ہندو مزمہب کی متعدد کتا بوں میں اور بہت سی نشانیاں سرم

اورسیت اس کلنگیا د تاری تحریب برسی جرسب قریب میرا کے دافعات اور مالات سے ملتے ہیں جتی کہ اُن حضرت کا نام مگ بعض اشاد کوں میں تحریرہ ۔ اس کتاب سے مفصد کے لیے میں اسی قدر نشانیاں کا نی خیال کرتا ہوں آئن دہ جب میں اور او تاروں کا حال پوری تفصیل سے ساتھ تحریر کروں گا قوائی وقت اُس ذات سے متعلق اور جو جو باتیں مرقوم ہیں دضاحت کے ساتھ تحریر کردوں گا تا کہ دونوں فرقے اپنی اپنی کتا بوں میں تحریر شدہ با قول کو دیکھ کر ہر نیک اور باکی میں تو بھی اور بیا

لیں اور آس کو بجائے عنیرسے اپنا ہی سمجھنے لگیں اور چفلط نہی ناوا تفیت کی وجہت پیدائے وہ وور موجائے اور ند ہی کالفنت فائب ہو۔

۵۱ ادیر بعنی مقوم ورمزین کی میشر په وه اصول <u>ې ب</u>ې جن کو فنځ اینشلس یا م*ز مهب کی جا ن کهتے چ*س۔ اسلامين دين سے اصول يا حرا پانج إي -اللِّلْ توسید سینی خداایک ہے اوراُس کا کوئی ہمسرنتیں ۔ ووتشرب عدل يعنى خداانصاب كرين والاسباورظا لمرتهين ترسرت نبوت مسيني خداكي طرن سينيكي ا در مدايت كا بینیا م اور ضرلانے دالا ۔ چ<sup>یش مض</sup>ے امامت یعنی رسول اور نبی کا نائب -ما نتخِّر بن تيامت ينين جزاا ورسنرا كا دن -اسلام سے بعض فرقے مندرجہ بالا اصول ہیں سے محض تين بابتي اصول دين مانت مي سيني توحيد، رسالت، قيامت اورىبض بايخور كو دين كى اصل قرار ديتے ہيں -حَدِيكِ إِما من شاخ ا ورجُزَت رَسالت كي اس ليه اس سئله برزا برروشنی داست می ضردرت نهین علوم دو تی -

تبقیه جارون اصول اُسی طوراً ورائسی اعتقاداً ورائسی شرح سے سا بھرہن دو د صرم میں مانے اور بقین سے عابتے ہیں جس طح الا میں جن کومیں ووٹوں مذہبوں کی خاص کتا ب بعینی ویدا وار قران سے منتخب کرسے اس باب میں مخر مریکدر ما ہوں جس سے مہر چصفرات کو میرمعلوم ہوجائے گاکہ ان دوٹوں مذہبوں سے اعتقا دات و ہدایات کس صریک ایک سے ہیں۔ اس سے میر سے

سے بعد آپ کو افتیارے کر جو نیصلہ آپ کرنا جا ہیں اسپنے دل سے کرلس -

سب سے پہلے میں اس مشار کو بیان کرتا ہوں کہ جو سب با توں کا خزا نہ ہے ا درجس سے لیے تام د منیا پیدا کی گئی ۔ پیغیبر، ا دتار ، فرضتے ، نبی و غیرہ اس کی تعلیم سے لیے ظل سیے گئے ا در د نیا والوں سے باس بھیجے گئے ۔ اسی سکے سلسلے میں خدا کا عادل ہونا ا در قیارت کا کہ نا بھی صاحت طورسے واضح ا ور ثا بت

توحيف

ہوجائے گا۔

ینی فدالی ب اوروہی اصل سبب اور خال گل اسها وزمین دغیرہ کا ہے۔ ہی وہ خاص سے کہ ہے جس سے بتا نے اور محمانے سے لیے ہزاروں مغیبراور رسول دنبی بھیجے گئے میں وہ نازک اورا ہم اعتقا دہے جس سے قائم کرنے سے لیے دیوتا ا درا د تار وغیره اس عالم میں بیدا ہوئے۔

المت بهلا جله باكله باست برج مسلما نون محلحا الم عرش پر لکھا گیا ا ورج سب سے پہلی شرط مسلمان ہونے کی ہے دہ یہ ہے کہ سواے الٹگرکے کوئی دوسرامعبود نہیں ہے جس کی عُرى عبارت يرب ركوالة إلاالله عنى منيس ب كوفي ا معبود مگرا بشر - اس کله سے متعلق سیکروں صریثیں بیان نرا کی گئی ہ*ں جن کا لکھن*ا طوالت سے خالی ہنیں ہے۔صرف تین مدتر كا ترجمه يخربركيي ديتا مون -

رن جس نے لالے کہا وہ سلمہے۔

رور جس نے لاکیا لہ کہا وہ جنٹ میں دافیل ہوگا۔

(٣) (خدا وندعا لم نے فرمایا) کھا اُلیّے میرا قلعہ سے اور جو ميرے قلعه ميں داخل ہوگئيا وہ ميرے عذاب سے امن ميں اگليا۔ علا وهان مدینوں سے خو وقرآن مجید کی حسب ذیل آئیت اس بات کو صافت اَ در داضح کر دیتی ہے کہ تمام مغمیران دعیرہ کو اس کار کی تلفین سی ہوایت ہوئی ا در دھی جیجی کئی ۔

باره ۱۲: رکوع ۱۰-ا در م نے تم سے بہلے ایک درول ہی ایسانئیں ہیچا کہ اُس کی طرف ہم ہے وحی نذکریتے رہے ہوں کہ

مم ۵ «میرے سواکو نی معبو د نهیں ہے ؟ بس تم میری ہی عبا دکیا کرو۔ أباس سيمقا لمهي سنسكرت مي لعليم لي بواكلم إشبر را مکو برهمو - دویتوناست) مینی برهم (خدا) ایک ب و وسرا منس سے -س بيت قران اورمندر مبه بالا مدينيون ا ورعربي اورنسكرت سے کلیے یا عبارت کو دیکھنے سے بعدمسلمان صباحیا ن خو دفیصلہ

فرا کیں کہ جن کا جن کا میراعتقا دہوکہ برهم تعنی غداایک ہے دوسرائنیں و مسلم سے مالی سے یا نمیں اور وہ ضراسے قلمه اوربیناه میں امالتے ہیں باہنیں ۔ اوراکن سے لیے حبنت کی خوشخبری ہے یا بنیں رنیز بن وحضرات بھی اس خاص کلمہ کو بالكل الك وكمد كرا بني رائب بدلنے رمجبور بوں سے يا بنيں كه

علاده مندرصه بالاكلما ويستسبك وبدتوه كو منداك عدل کو، تیاست سے ہونے کو اسی طرح ٹا بت کرتا ہے جس طع كه قرآن مجب عب كي تفصيل مندرجه ذيل صفحون من آب ملاحظه

سك بريم: بزرگ راكبر -

فرمائين سكے اور ان أميتوں سے كاظر سے جوشخص بھی خواہ عيسائی ہويا نصرانی يالا مذہب مضراا ور قبيا مت برايان لاك كا وره يا متى مدا

بارہ ہوں کوئ ۱۹: سبے شک جوابیان لائے ہیں اورجو بیود ہوگئے اورلا مذہب اورنصرانی جوا مشراور تبیا مست کے دن ہیر امیان لائے گا اور نیک عمل کرے گا مذائس میرکونی خوف طاری ہوگا اور مذوہ رنج اٹھا کیں گئے۔

پاره ۱: برکوع ۸: - بے شک جولوگ ایمان لائے اور جو یہو دی ہوئے اور نصابے اور مشارہ پرست جو بھی النگرا ور روز قیامت پرایان لائیں گے اور نیک عمل کریں گئے اُن کے اجرفدا کے پاس ہیں اور بذائن کو کوئی خوف ہوگا اور بذوہ غلین ہوں گے ۔

ان دو نور کتا بول کی ان با تول کو ملاحظه فرمانے کے بعد اپنے انصا ف کیسے در اسے آپ خو دسوال کرمے جواب ماصل کر کیے ہیں نے اس سے قبل عرض کمیا ہے ماصل کر کیے گئے کہ جو کہو ہیں نے اس سے قبل عرض کمیا ہے دہ سے ہے یا ہنیں ۔

V The second of the second of

صفرن رسب ادمم داجتے) کاموں سے بورا ہونے کے لیے منون سینی دانسان کوایشور د مدا کی برار تمنا دعیا دست ، بندگی کرنی ماسیے۔ صغ<u>ر دسی</u> ۔ جوسب سنساری ( دنیا دی ) چیزوں میں موجو برسیوری مدوری مبانسا نور کا قابل عبادت دیورون الا صف<u>رای</u> بیس ایشورنے قاعدہ سے خلامیں زمین اور رمین سے مقابل ہا ندا درائن سے مقابل ستارے ا درسب سے بیج میں سورج ا درا ن *سب میں طرح طرح کی خلفت* بنا کر قائم سی ہے دہی سرمیشورسس می عبادت سے لائن ہے ۔۔ صفرداد المرسب بيرون سي موجود موف سے مسب چیزوں کا قائم دیکھنے والا ا ورعا لمو*ں سے تعظیم سے* قابل ایشور ہے ۔اس کی مب انسانوں کو محتب سے ساتھ داوران عبادت كرني حايه ي جوانسان أس كى خرا نبردارى دو زا خركيت إي وہی میارے ارام کو بدو تختے ہیں۔ ضفحريس وانسا ول كوجه حاضرا ورغائم

## ر قرآن اور توحید دعیره

بإره ۲۲ و ركوع ۱۱:۱ ورتهارت برورد كارف فرما ياك تم مجہ سے دعا ما لکو رجو تھارے نفع کی ہو گی امیں ضرور قبو رنباکر و ن گایہ

یاره ۲۰ : رکوع ۲۰ : وه کون سے جومضطر کی دعا تبول كر ليتاب اورائس كى يربيثانى دُوركر ديتاس -یا ره ۵ : رکوخ ۱ : سه اورا دلترکی عبا دت کر و اورکسی چیز سواس كا مشريك مذعهما و-

ياره ه : ركوع ١١: - اورج تجمعل ده كريت إن خدا أن

مب کو گھیرے ہوئے ہے۔

باره یه: رکوع ۱۸: - خدا بی سے لیے مبیح کی تو تھیٹی اور ائسی نے اوا م سے معے راست مقترر کی اور ساب سے بیے شورج اورجا ندبنا ہے اور اسی نے تھا کیسے واسطے ستارے پیدا کیے تأکہ تم اُن سے را ه معلوم کر او وه پاک اور ما کیزه اور برتر سارے جان اور زمین کا موصدوہی الشرتھارامیرورد کا رہے۔ بإره ۵: ركوع ۱۳: ـــ اورا دللرسي مخشش مأنكوبي شك

الله رفي الخشيت مريف والاا وررحم كرف والاسم -

**A**A

حفاظت سرینے اور ایچا جسم دینے اور نیک کام کرانے اور اسلا علم ادر عمدہ غذا دینے والا حکد میٹور (دنیا کا خاک ) ہے اُس کی یا دہروقت کرنی جا ہیںے ۔

جو پر میشورنے بیائی اورسورج اوز کجلی ظام رکیے ہیں و ہ احتی طرح سے علم سے مدد لینے میں سب طرح سے حفا کلست اور یاک فذا وُں کا ذریعہ ہیں ۔

صفرد۳۵ رجوایشورسے عکم کی تعمیل کرتاہے وہ اور امول کا مجمع ہونے سے لائن ہے اور جو جھوڑتا ہے وہ رکشتش رکا فرک ہوجاتا ہے۔

ارساندں کو ایشورسے ڈرکر ادھرم دگناہ کرنے کی خواہش کبھی نمیں کرنی جاہیے جب انسان پر ماتیا (ضدا) کو جانتاہے تب سامنے اور جب بنمیں جانتات ڈورہے۔

صفی ۱۷ می دانسا نوں کو ایسا جا ننا حیا ہے کہ برمدیشر سے سوا ہماری حفاظت کرنے والا پاسب آلا موں سے اسباب بینے والا ا در کوئی نمیں ہے کیونکہ دہی خود مختاری سے ہر حکہ مظہر رہا ہے۔ صفی ۱۵ میں دنیا نوں کو بہت صفروری سے کہ اس دنیا سے بیدا کرنے والے سب سے پاک سب گنا ہوں سے بربا دکرنے والے

9 @ باره یه :رکوع یه : سرب تعربین ا ورتعظیم اُس خدا سے لیے ہے " حب سے اسما نول کوا ورزمین کو پیدا کیا ا درا نرهیر بول کو ا در ر دستنیون کو مُقترّر نرما بار

یاره ۱۵: رکوع ۱۲: سرخض خداکے لیے اپنی ذات کو س ما د هُ اطاعت کرے اور نیکو کا رہی ہوائس کا اجر خدا کے

باره ۳ : رکوع ۲ : - فدا ہی وه سے که اس سے سواکونی معبود منيس زنده سب سارے جمان كاستيھالنے والايون اسكو نیند ہتی ہے اور مدوه أو مکھتا ہے۔

باره ۲۳ : رکوع ۲ : سا در ده ا نتار مرمخلوت سے حال سے وافت ہے جس فے تھارے لیے ہرے ورخت سے الک پار

كردي كه اب تمراسي سي مُلكًا ت رہو ۔

باره ۱۰ : سروع ۸ : - وه ویی سے جو ڈرانے کے لیے اور لا کیج ولانے سے لیے تم کو بجلی کی حیاب دکھلا تا ہے اور کھنگھ ور

گھٹا ہیں *پیدا کرتاہے*۔' یارہ ۱: رکوع ۱۵: بیقیناً وہ لوگ کا فرہو گئے جھول نے ہی

کہہ دیا کہ اللہ تین میں کا نتیہ اہے حالانکہ سو ایک معبو دیکیتا کے

۱۰ در نهایت باکیره بهیشوری تعربی ادرعبا دت کراس سے درخواست کرس اور می ا

صفران مشول کورب مگرت سے مہمت کرتا دشفقت کرنے والے عکد کینورسے گن گان کرنے جا ہیں اورسی سے نہیں۔ صفر رس کے رانسان کوسب و نمایسے بیدا کرنے والے غیر مجتمع ماضر اور ناظر قا در طلق برمیشور کی مدالات کرنی جا ہیں ۔ مفردی دائیں میں علی اور بنا ترکسوں سے عابل بنے " دناوی"

ا در بغیر بجلی دینیه و سے علم اور بنا ترکیبوں سے ماس بنے" و نیاوی اس ام بنیں بن سکتا ۔

صفرت فی سب انسانوں کولاندم ہے کہ جس بیا یک رسرمگر موجدد، پر میشور نے بست تتو وغیرہ بعنی سورج ، زمین ، خلد ، ہوا، ایک ، بانی دغیرہ چیزیں ماان میں رہنے والی دوا دغیرہ باانسانوں کو بنا اور قائم کر سب روحوں کو اس ام دیاہے اُس کی عیادت کریں ۔

صفوره فی راس د نیا کا برمیشر ہی بنانے دالا اور قائم کرنے دا سب سے بڑا دیوسے رقوت والا) ایسا جان کرسب انسان اپنی درخواست اسی سے کریں جس کی پیش رادی کو پرویشورسے

وني معبو دسمين -

پاره ۱ ؛ رکوع بے: - اور جس وقت میرے بندے تم سے میری بابت وریا نت کریں توکہ دوکہ میں اُن سے قریب ہوں - وُ عا کرنے والے کی دعاجس وقت بھی وہ مجھ سے دعا کرے قبول کرلیتا ہوں بس اُن کو لا زم ہے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ برایان لائیں تاکہ دا و راست با جا کین -

باره ۱۵: رکوع ۱۱: - مم که دوکه آسا نول کی اور زمین کی پوشیده با تیں اسی سے ایے ہیں ۔ وہ کیسا دیکھنے والا اور شننے والا ہے اس سے سواان کا کوئی کارسا زہنیں ہے ۔

پاره ۲۵؛ رکوع ۱۳: ۱۱ در وه خدا و هی ہے جو آسان ہیں بھی معبود ہے اور زمین ہیں بھی معبود ہے اور و ہی حکمت والا اور حاننے والا ہے ۔

پاره ۲۰ برکوع ۲ : - ده الله و بی ہے جس سے سواکو کی معبود نہیں ، جیبی اور کھی کا جاننے والا با دشاہ ہے پاکیزہ ہی صاحب سلامتی ہے ۔ ا مان عطا فرمانے والا - حفا ظعت کرنے دالا ۔ مساطر میں کے دالا ۔ صفا طعت کرنے دالا ۔ صورت عطا فر انے والا یسب سے بیار کرنے والا ۔ صورت عطا فر انے والا ۔ کل اجتم ایتے ایتے نام آسی سے ہیں ۔

۹۴ جاننے کی خداہش ہو و ہوگ ابھیا س کر رخواہشات نفسانی کو قابد میں کریسے) اپنے ہتا (روح نفس) میں اسے دیکھ سکتا ہیے اس سے خلاف ہنیں ۔

صفی دران دار منشوح مگرت بن بهایت دموجود اسب سے سے ماں باب کی طرح موجود دستانوں دستریکنا مگار) کا وندواتا (سترادسین دالا)عما دت کانتیجی یک راشی حکد استور كى عبا دىت كرد-اس طريقه سے تھا رى سب خواستى صرور ىدرى ہوں كى -

صفح (۱۸۳) مسبه منوشول کومناسب سے کرمب مگرساک ا درجیزوں سے سٹر مرسا دیال میٹ والای برهمه رسی رک ممی یرما تیا ہی کی اُدیا سنا دعیا دت *مرین کیونکہ ببنیرائس کی او*ہا سناً کے کسی کو دھرم رایان) ارتقر (دولت) کام رخوا ہش نیک) مولش (نجالت) سے ہونے دالا پرراشکر کمیمی منیں ماتا۔

جونتش اپنے ہروسے (دل) میں الیٹور کی اُدیا سنا کرستے أي دسي شندرجيدول سي سكورك كويموكية بال كوى كورشس بنااليشورسي سمارس بل اوريراكرم ركام رين كي طأ قت د ہمتیا) مامیل نہیں کرسکتا۔

۱۳۳۰ اسما نوں اور زمین میں جو کھر مبھی ہے وہ اُسی کی تھے کہر "ماہیے ا در دہی زیر دست ا درحکمت دا لا ہے ۔ باره ۲: ركوع ۲: بهمارا معبود كمتا خداست اس كيسوا کوئی معبو دہمیں جو بڑا جہریان اور رحم والا ہے۔ سے شاک سمان دزمین کی بیدائش اَ دررات و دن سے ردّ مربل میل اور کشتیوں میں جو لوگوں کی نفع کی چیزیں دریا ہیں لے کرخلتی ہیں اور یا نی بھی جو خدانے اسمان سے سرسا یا ، بھراس زمین کو مرده بونے سے بعد جلا دیا ا دراس میں ہرستم سے جا اور معیلات اور ہوا دُن سے علائے میں ادرا برمیں جواسا ک و زمین سے درمیان کیرا رہتاہے ،عقل والوں سے لیے نشانیاں ہیں ۔ باره ۱۳: رکوع به اسفدا دېي توسيه جس نے ۲ سا ندل کو بغيرايسے شتونوں سے جن کوئم ديکھتے ہو بلند کميا ا ورسُورج ا ور ا ما ند كو تا بدار بنا يك مرايك وقت مقرده برعيل كرتاسي ويى ہرا کی کا م کا انتظام کرتائی ۔ اُسی نے دریا اور بیا او بنائے اورسرطرح سمي سوول على دوتسيس سيداكيس ا دركهيتي اورخرمول کے درخت اور الکورکے باغ وعیرہ بیدا کیے۔ باره ۱۷: رکوع ۱۰: سرچر کھے اسا نوں میں ہے اور جو کھے

۱۳۴۷) جس برهمه کے کمیا ن سے لیے ظاہرا درغا نرب خورس کا ہرا درغا نرب سب لوگ مثال ہیں دسب ملکیہ دِ یَا میٹ (موجود) ہوسب کو مد د دیتاید ا درسب کوظا برکرتاسید ا درعده قاعده ست این این مدین سب لوگوں کو مصروف بنایے رکھتا ہے۔ وبهی انتقر ما می رول سے راز کو جاننے والا) برما تا سب انتوں كومديثه أديا سناس لائى باس سيسواك كوفى جيزعا دت ك لائ النين - اب منشور إ موجده مكت سي من سيك برستورى موجد دتفاجس فسسب مكت كورقا ادراخيرين یربے (تیامت) کران بوائسی کیوا تھا کوا ویا سناکھے لائق ما نو -صفی (۵۵٪) - اے نشدوا میکدیشور کوج پرتھوی (زمین) وخیر دِب (اک) بدار تفنول (اشار) می تعبیب انگیزشکل سے فوج کی طرح کرن دھیاری د نورکی چھوسٹ) ا ورنطا ہرگی ہمگئن دکام یا نغل کسے دکھلانے والے سورج کی طرح اُٹو دیے (نما یا <sup>ں)</sup> بور الب اورسورج كي طرح جِنْتَنُ (حِكْمِي غا فل شهر) اور جره مگست میں تما م عالم میں انتر یا می (مسب میں موجود) ہواور روش اور غيرر وشن خلفت مي المي طرح سے بيا سي رحلوه فرا) مور الب - امس مُكِّت كرتا ( د نياكو خلق كرين واله ) بالن كرتا

زین میں میں اور جو کھر دونوں سے رہے میں ہے رفلا) اور جو کھر و مین سے پنچے ہے اُسی کا ہے۔ اور اُس کے کارٹر بات کروہا آہت بات کرو تو وہ بقیناً مجدرا ورائس سے زیادہ پوسٹ یدہ چیز کو ما وٹا ہے۔

عاده عند در کوع ۱۹: - استی که مین و کمید با تین دوره ه بنیا بول کو در کیمتا می اور ده بهت باریک بین اور خبردارسیم -باره ۲۷: رکوع ۲: - جوچیز دبین مین داخل بوتی سیم اور جوائس سے بحلتی ہے اور جوچیز کسیان سے نا زل بوتی سے اور جوائس کی طرف چڑھتی ہے اُس کو معلوم سے اور تم جا ل کہ میں بھ دہ تھا سے ساتھ ساتھ سے اور جو کچرھی تم کرتے ہو خدا اُس کو وہ تھا سے ساتھ ساتھ سے اور جو کچرھی تم کرتے ہو خدا اُس کو

رید میسی بات کا گیخت ارا ده مراوتو اس وقت انتر بهم وسر کرد و بقیناً انتر میم وسر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۔ آگرا مشر تھاری مدوکرے گا توکوئی تم پر غلبہ مذیا در گا ور آگر وہ ہم کو چھوٹ دے گا تو دہ کون ہے جائیں کے غلاف تھاری مدوکرے گا اور مومنوں کولا زم ہے کہ اسٹری پر بھر وسے سرس سے ۔

**۱۹۴** رپروریش کرنے واسے) برہے سرتا (فناکرینے واسے) بیا یک جمہر کی ملا ناغدا و باسناکساکرور صفیروویر) په رس منسارمير گن رصفات) والي چيزي-نظير ر كُنّ كرم داعال) اورسبها أو دعجوه صفات وكما لات، ركف سے دنوتا (فرشتر تمون خدا و ندی ) کملاتی ہیں۔ جو دبون کا وبوتا مونے سے مها ديو (سبسے زيادہ قرت والا غلبه والا)سيكا د صارك (ا وّل درىيە خالن) رىچىك (يىداكرىنے والا) ركىشك (بر درش كرف والا) اورسب سے حالات سے واقف اور بيك كمة (ن الريف والا وقيامت والا) سروشكتان (قا درمطلق) ديا لو رصیم، نیائے کا ری رعادل، میدائش سے الگ سنبعے مشرار برما تاكوسب شش ما نيس ر صفی(۱۹) پمنشیوتم لوگ رب سندار کے درنشطا (خالق) ہم طرح سے سب سے او میرسٹاک (نصیحت کنندہ) سب طرح سے

طرح سے سب طے او بیریشک رکھیے سے کنندہ اسب طرح سے
انمینت بلوان (بست ہی قرت والا) اور بہاکر می رجس بی باہ سے ساتھ قویت ہوائس کواستعمال کرنے کی ہمتت اور زور رکھتا ہو) اور سرو بہا بتی والے بہیشور کوجس سے برا برکو تی نہیں ور جس کو مد دکی صرورت بھی نہیں ۔ خود کو دروش ترکیبوں سے ہے۔ پارہ 9: رکوع ۱۱۴- بے شک جولوگ تصاری پر در د گارسے قربت رکھتے ہیں وہ اُس کی عبادت کرنے سے انجار نہیں کرتے اور اُس کی پاکیز گی بیان کرتے رہتے ہیں ۔ اور اُسی کوسحب دہ

کریتے رہتے ہیں۔ بارہ ۳۰ : رکوع ۱۲: - اپنے عالی شان بردرد کا دے نام کی تبنی کرمیں نے پیداکیا۔ بھردرست کیا۔ اور ص نے اندازہ ممقرر محمیا۔ ادر مھر بدایت کی ۔

پاره ۱۵: رکوع ۱۱: سادر به که کرسب تعربیت اسی انتار کی کم زیبا ہے جس کا مشرکی اس کی سلطنت میں کوئی نمیں ہے ادر مذوه عاجز ہے کراکس کا کوئی مدو گار بھو۔ اور تم انس کی بزرگی بیان ماجز ہے کراکس کا کوئی مدو گار بھو۔ اور تم انس کی بزرگی بیان کمرتے رہا کرو۔

باره دا: رکورع د: به باتک وه بلند اوانکی بات کومانا سے اور س کو تم جیباتے ہوائس کومانتاہے۔

ہے اور جس تو تم جھیا ہے ہواس توجا نہاہے۔ باره ۲۱۰: رکوع ہیں۔ اور جس دن قیامس بریا ہوگی اُس دن گہنگا رکوگ نا اُسید ہو کررہ جا کیں گئے ۔ میجرجن لوگوں نے ایان قبول کیا اور اچھے کا م کیے تو باغ بھشت میں بنت اُل کروسیے جا کیں گئے ۔ بدرىيد در ون كسورج اورزين كوكا مست قابل طا بركر المه اورزين كوكا مست قابل طا بركر المه اورزين كوكا مست قابل طا بركر المه اورب المرام بس سرب مكست بي موجود بي مرطرح بين أسى كواينا ركشك ا وراكو با سديو دلاين عبا و ت

بزرگ ما بذر صفی الات کی دارے منتی و بتا م جگت کا بنا نا اس کا معمولی کا ہے جوطرح طرح سے وگیان (ہنرصفات) سے بھر بورا ورسب چیزوں میں موجود ہے رسب کا دھرتا۔ پالن کرتا اور رسی والا سبے دا در بوری طور سے سب کو دیکھتا اور سب سے اوٹم ہی حس سے مقابل دو سرانہیں بتلایا جاتا اس پر میٹورکی تم لوگ اُویا سنا کرو۔

مفور ۱۳۲۷ کی دور است منتید ا جواس صورت سے بہت (دور) اور نہا بت اُوم بہت بہت (دور) بیا اور نہا بیت اُوم بہت کی وغیرہ لوکوں سے دعا کم زمین) بہت موجو و سے نظیر، روش اور غیر دوش اور خطر ناک ضلفت سے بھی بہت ہے جس کو بہتے بورن (کا ل) و دوان (عقلمند) کھی بہت ہے جس کو بہت کہ جو مکت کا سہارا بوگیوں کو برصمہ ہے۔ نشیوں کو جا ہے کہ جو مکت کا سہارا بوگیوں کو ماصل ہونے لاین انتریا می کہت اپناسہارا سے بی موجو د ہی ماصل ہونے لاین انتریا می کہت اپناسہارا سے بی موجو د ہی

پاره ۱۷ ، رکوع ۳ ، سا درج بهارست باره میں کوسٹ ش کریے مهم صرور با تصروراُن کو ایناراسته دکھلا دیں سے اور انتار صرور نیکی کرینے والوں سے ساتھ سے ۔

باره ۲۲ ، رکوع ۱۱۲ - تم که دوکه میرا برور د کارغیب کا ماننے والاین کودل میں ڈال دیتاہے ۔

پاره ۱۲۱ در کوع ۱۱۳ جو رخمت خداے تعالیٰ آدمیوں کی کیے کھول دیتاہے اُس کا کوئی رد کنے والا ہنیں ۔ آور جو کچھ ده روک لیتا ہے چپراُس کے بعدائس کا کوئی بھیجنے والا ہنیں ہے ۔ دہ بشا زبر دست اور حکمت والاسپے۔ اور بیتیناً ہم نے بی انسان کو پیدا کیا اور جو پچرائس کا نفس اُس سے دل ہیں وسوسہ ڈالتاہیے اُسے بھی ہم خوب جانبے ہیں ۔

پاره ۲۹ ، رکوع ۱۹ :- اورسم اُس کی شررک گردن سے مبی زیادہ قربیب ہیں -

باره ۲۱ : رکوع ۵ دسادر جن لوگول سنے گفر دانکار) اختیار کیا ا در ہماری آئیوں دنشا نبول اورآ خریت کی حصنوری کو جُمطل یا تر پیرلوگ عذاسبایں گرفتار سکیے مائیں کئے ۔ بارد ۲۷ : رکوع ۱۷ : سانیٹ خداسک نند دیاست تماست نربا دہ

صفى المراس ميورين - برهمه حرر (رسبانيت وغيره) بركت دروزه) ا ما ر د مال ملن ، و د یا دعلم ، نوگ ایسیاس (مراقبه) ومرم سے علی سے سنگ اور برشا رائد در فاه مام، سے علی ده برسے وہ اکیان زنافہی اسے اندھیرے میں دباہے وہ برجمہ كوينس مان سكتا - جوبرهمه جبو دُن سے الك - انتر ما مي -ب كا نيم رقاعده ) مين ركھنے والا -ا ورسرب ديا يك ب اس سے حالے کو یوٹرا تما ہی تا بل ہوتے ہیں اور بہیں۔ جو سعول سي موجود بوكيريمي دوررستام. جوکوی دو دان بوسے سے بیوا بہلی یا کا ش کی حسار ما ننا ماس توسی ما ن سکتا کیونکه آن کا اصل سیسب ماميل منين بوتا ـ قوص رصمين يه كاش وعيره جيزين بیاب رہی ہیں مبلا اس کی انتہا مانے سے قابل کون ہوسکتا ہی۔ معزد ده به جرتم بن مسب آیاده به بهزگارت - ب شک امتدرها حب علم ا در صاحب خبرب .

پاره ۷۷ : رکوع ۱۷ : ۱ - سسانون اور زمین کی با دشا مهت اسی کی سبے ۔ وہی جلاتا سبے ۔ وہی مار تاسینے ۔ اور وہی ہرچیز پر یو ری قدرت رکھنے والا سبے ۔ دہی اول اور وہی آخر ۔ اور

دېي غالب سے دري سرچيز کا جاننے والات ۔

سورة فالتحد شروع قرآن مسبطرح كى تعربيف الملكميني من جوتمام عالم كا بالن والا وربست مهربان ورحم كرف والاسب قيامت سے دن كا مالك سن .

پاره ۳۰ : رکوع ۳۰ د اے رمول کد دوکه الله کیتائے۔ سپه نیاز ہے۔ نه وگهی سے پیدا ہواا در ندائس مکے کوئی اولا و ہی اور ندائس کا کوئی محسرا درشل ہے۔

پاره ۴۶ در توع مر است میا تم اتنا نهیں سمجھے که اللہ تعلیے جو کھے
اسمانوں میں ہے اور جو تجرز مین میں ہے سب کو جا نتا ہے۔ کسی
داز میں تین نہیں ہوتے کہ وہ خدا اُن کا چر تھانہ ہوا در نداس سے
کم ہوتے اور نداس سے زیا دہ ۔ گر جہاں کہیں وہ ہوں وہ اُن
یاس ہوتا ہے ۔

باره ۱: ركوع من اسب شك عدا مرجيز سيقا درست مسك لوكو -جماعي بردرد كارى عبا دت كردجس في ممكوا ورأن لوكو ل كو جونم سے مہلے تھے پداکیا عجب سیس کہ تم برہر گاربن عاد ۔ باره ا: ركوع ١١٠ - ادر فداجس كوما بتالي اين رحمت سے سے منتخب مرابیا ہے اور خدا بلیانفٹل کرنے والاہے۔ اره ۱۱ رکوع ۱: - وجی توده فدائے میں نے متعارب نفع سے لیے زمین کی کل چیزوں کوپدائلیا بھراسان سے بناتے سی طرب متوحته ہوا توسات اسمان ہموار بنا دیے اور وہ عدا برجرت فوب واقف ے۔ باره ۱ و ركوع ۵ : - اسى نى اسرائيل ميرى نعست كا « فركر سرية ربوس كويس تمريا زل كرجكا ياره ٢٠ : ركوع ١ : - التأسي سي بيواكو في معيد ونسيس - جد

پاره ۱۰ در می در من والای معبد و بنیل - جد زنده سه ادر می شدر من والای - جو می سافون اور زیرها میں ب اس کا سب - وه لوگون سے گرشته اور آئیده کا حسال ما نتا ہے - اور کوک اس کے علم کوسی طرح اما طرفتین کرسکتے-ما نتا ہے - اور کوک اس کے علم کوسی طرح اما طرفتین کرسکتے-ادر وہ بلند هر تمبدادر صاحب عظم نسست سے ا

باره ( در الرع ا : سماسها طرح کی تصریبی المامرسیم المامرسیم ا

جوسارے جمان کا پالنے دالا۔ برا حربان رحم والا۔ تیا مت سے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبا دست کرتے ہیں اور تجبی سے مد د چاہتے ہیں۔

پاره 2: رکوع ۱۹- و به انتریها دا پر در دگار سے -اس سے سواا درکو ای معبد دنهیں د بهی ہر چیز کا پیدا کرنے والا سے تر اُسی کی عبادت کر دا در د بهی ہر چیز کا کمکہ بان ہے -اُس کو به نکھیں د مکیدنهیں سکتیں اور ده نظروں کو خو ب د مکھتا ہے ۔

اساراتهی ایشوری

جس طرح مسلما نوں میں خدا و ندِ عالمہ سے ہ و نا م مشہورای اسی طریقہ رہندگی کتا ہوں میں اس ذات وا حد سے نام مرتوم ہیں۔ فرق وہی عربی وسنسکرت کائے بیسیکن جسب اسی مالک و مختار کا کناب سے نام منسکرت میں سلیے حب اسی مالک و مختار کا کناب سے نام منسکرت میں سلیے حب اسی مالک و مختارات اُس بیدکوئی توحیہ نمیں کرست اور بیدوریش کرست و اسلے کو اور بیدوریش کرست و اسلے کو

، مهم کے عربی زبان میں کیکا را ما تاہیے تو ہند و صاحبان اُس طرف تو متب نهی*ں کریتے ۔ مثال سے طور ریے چید*نا م خدا و ندعا لم*سے تقری*ر کرنا ہوں تأکہ دونو*ں حضرات کا ئندہ ا* صنبیا ط*سسے کا* م<sup>ا</sup>لیں ۔ تعنس زبان کی نا وا تقنیت کی ومبسسے سفلطی اورلا پردا ہی بیداسته ورمهٔ اگرد و نول فرقته عربی اورسنسکریت کی نر با ن مانتے ہوئے تو یونگول مجھی نہ پیدا ہو تی ۔ چونکہ سند وا در مسلما د ونوں انگریزی زبان سے واقعت ہیں اس سیے جب کو ای ایسا جمله اگله بزی مس کها ها تاین جرمدا کی قدر بت ا در مکومت ا ور د مدانهیت وغیره کو بتا نا جو توسرد و فریق اس جکه کو توسیتے ہیں ا درائس برا مثقا در محتته این به شال سمے طور سریفظدانشا را دلتر کو ا المحادث كالرجم الكريدي بي ( GOD WILLING ) ہے،جس کو مبندوا ورمسلمان د و نوں استعمال کرستے ہیں ،لیکن حبب بی عبله بندی مین کها ما تاسب تومسلمان اس کا نحاظ انسی كرية الدجيب عربي ميان كياما تاسي تب بنار وحضرات اُس کوا پنی و بان سرماری نمیں سرستے حالا مکه دونوں فرقول ال الله الله المالية ا

پاره ۱۱ درگوع ۱۱ :- مرمید بیما گوت فود ۱۲: ادركسى چيزى سنبت يه نهركه الدى كوابسا اوچيت سيكر كل بين اس كومنروركرون كاستوا كسي كام كوابينان كي كرمين كروكا اس سے میر سرط دیکا دو کہ اگرانٹر سب بالت میں ایسا کہنا ماہے كه ريستشرما جن توريكا مرتوع كا -فدا و زعالم سے نا مرح بسنسکرت میں مرقدم ہیں اُک کو میں ' ست بارته بركاش مطبومد اجبير حواله س تقرير كرد بابون. اس کتا ب بی سنسکرت سے اشادک تحریر کرنے سے بعد اُکن کا ترجمہ معاشا مینی ہندی زبان میں کر دیا گیاہے۔ اور میرکتاب مضرات آربیساج کی فاص کتاب ہے۔ ياده ۱۱: ركوع ۱۲:-

اُوم رىپاناكاسىپ سى ايتا ئىم كىد دوكدا مى كىركىكارو يا

اور رد ما ن يعيف خاص رحن كهرميكا روس امسهم اليجار وسي احقيم التقيم نا مراس سع بي

اُدم بر ما تما کا بنج کا نام ہے اور جیسے اللہ اسم ذا<del>ت ک</del>ے اور ہا تی ا

بهتیا نا میکن مین صفی این می تام سم صفات این - روی به مین درا طام بنی بزرگ می صفیت اکبرا در عظیم - روی درا طام بنی بزرگ می مین اکبرا در عظیم -

الا ) ایشورلعینی بر درش کرنے والا۔ جیسے رب ۔ وہو ) بر ماتما۔ برم سے معنی بی سبت جیسے قا در اور قوی ۔ وہو ) مدا تماسی معنی ہیں قو ست

یابدی-ده، او دره دات که جمال سے جیسے الا مکد - مکیتا -یا جمان مک گنتی کا شار ند ہوتا ہو، معنی ایک -

رو) وشنورتعنی سب عبگه موجود ما منرونا ظرر (د) دُدُرُ د ظالم اورضا دکرنیوالو جیسے تهار دجتاً ر۔ کومارینے والا اور قهر دغلبه والا -

(٨) شيو مرطرح كالرام دين والا جيب نانع -اورسب كافا كرة كريف والا

(۹) كال أكنى يعينى قيامت كم جيس المميت - القابض مد دوزسب كوب ما ن مرف والا مدرس معيط -

(۱۱) فودید یک جرب یک حبور بردان شور این است انتقال و اکرم و اکمل ۱ داری شور بیان می می می است انتقال و اکرم و اکمل ۱ داری شور بردان میدن بردان میدند بردان میدن بردان بر

ے ہے ۱۷) نیا دکاری مینی انصا سے سے سے عادل ۔

كرينے والا به

(١١١) ديالو يسيئ جراني كرف والم جيس رحيم دكريم ر١١١) انتريامي يعني مست مجميد جليه عالم العنيب -عانے دالا۔

ره١١ كريا لورييني مهرا في كريف والمسجيب رحمل . (١١) ركثك يعنى حفاظت صبي الحفيظ

كمرينے والا به

(۱۷) رجيك رميني پيدا كرينه والار جيسے خالق وصانع -

(۱۸) میگرنیشور میسنی دنیا کا بیسے ریب العالمین به

(١٩) سرب فكتان ميني سب جيسے قا درطلق مد والمقره م توتن ركفنے والا به

(۲۰) سرب دیا یک یعنی سرمگه جسے ما ضرونا ظرر

(۲۱) بهت کارک مینی مهر بانی جیسے داسع دشانع به وتنفقتت كرنے والا به



۸۷ ۱۳۶۰ نزلکاریعییٰ جرععشل میں مبیے سُمان.

ما تبل منغول میں و بدا ور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ مراه کمر ادر ومدانيس، تيامت، عدل وعيره كي المتن كوبالكل ابك دیکه کرر مدا و ندعا کم سے اساسے مبارکہ میں صرفت عربی اور سنسكيف كا فرق ملاحظ فرماكركيا مي أمتيد كرون كدّميرس مندو ا ورُسلمان بعاليّ ابنا ابنا غلط طريقة هيورُ كريندا اور بيرماً تما كا بنا یا هوامیم راسته افتنیا رکریں کئے اور مذہبی مخالفنت ا ور اس مخالفت کی سیدا کرده و دیوانگی کو تعپومر دیں نسکے اورآبس ب محتبت ا در محبتت کا براا و کرنے لگیں سکے ۔

## ويرفرايض وحوي انسانيت

منغوراهن به جوراجيه نيرش اوربيها وبدا درا بيثور كالتا رمكم، جوطرانے من مانے کا مرس تواک کی ترقی کا ناش کیوں مذہور معنى ١٧٠ رسب مشركه ما سي كدا بنا مصرط بيته حيو الرسمر وديا ادر درمرم كى برايت سي اورون كوسى نقصان رسال در ادعرم سے برا ایس علیحدہ کریں ۔

## قرال فرايض وحقوق انسائيت

باره ۱۳ اور آکرع ۸ : ۔ جولوگ خداسے عرکہ بچراکر سنے آپیہا ادر اُن لوگوں سے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں جن کی صلحہ رحمی کا مکم خدائے ویاہے اور جو بدی کا بدلہ نیکی سے کرتے ہی فتیت کا گھر اُنھیں سے لیے ہے ادر جولوگ صلہ رحمی سے بدیا قالمی رحمی کرتے ہیں اور زین میں فسا دسپیلاتے ہیں اُنھیں سے لیے الشار کی لعنت ہے اور آخرت کی خوالی ۔

باره 2: رکوع ۱۰۱۰ ورجولوگ پر میزگاری اُن کے ورفطالی سے حیا ب کا کوئی بڑ نہ ہوگا لیکن اشناکہ اُن کونفیری سن کرسنے رہیں تاکہ وہ بازرہیں ۔

پاره ۱۱، رکوع ۱۹: بالتحقیق الندودل کا اوراصان کا کا علم دیتا ہے اور ہے ۱۹ در بالتحقیق الندودل کا اور اصابی کا مکم دیتا ہے اور ہے دار ہے حیا تی میں مندید کا منبی سنتی فرانا ہی ۔ پاره ۲۰۰۰ رکوع ۴۰ دستم کہد دوکہ میں مندید کا منبی سنتی سنتی منبی مناه ما مگتا ہوں اور حد کر سندے واسے سے شرت جبکہ دو حد کر سے بارک سے سندی منبیت جبکہ دو حد کر سے ب

باره ۲۰ : ركوع ۲۰ : - اين برور د كاركي فينفيدش اليميلة تتابير

مر می مرده ای می طرح رفاه عام مرف والے انسا نول برم ومیتور کی نعمتیں عاصل ہوتی ہی اسے ہی ہم کوسی ذی روعو بررودا نه عناميت كرنا عاسبير صفوره الرسب كوماسي تعفن ، حدهد الركرايك ووسم سے ارام بڑھانے کی توسیسٹن کریں۔ صفورون ريشورام زيت ويتاب كرانسا نون ، تم كوعلم عاميل كرين والصطريقين مين خلل اندازول كوم بيشه ارنا عاليكا مالحون سيسيل سے علوم كى ترقى بهيشه كرنى حاسب -قالموں کا تنبرُ اور نالایقوں کی نترتی مھی نہ ہونے دو۔ اور بهیشه ایل علم کی عزت کرور حا بلول کی شم نمانی کرو-صفی دون در اسانون تمرکو بمیشر کے ہی بُولنا عاسمی اورجس طرح میں انصاف سے خلقت کی سرورش کرتا ہو الم ہی تم لوگوں کو تعصر ب جو وسرامام ذی روحوں سے بدورش سے لیے ہرا مہے اساب اسٹی سرنا عالیہے۔ صفرور على مسانسا ول كوات دومتول ا ورسب ذى روهون سي ارام سى سي برماينورس ورغواست اوروسا ہی اینا برتا دُسرنا جائے ہے کوئی انسان اچی یا بُری خواہش

۱۸ طرف د ولوکر ما وُجو پر مہیز گاروں سے سیے تیا رکی گئی ہے ، جد فراخی ا در تنگه ستی میں خدا کی را ہ میں خریج کریتے ہیں ا ورغضیہ كوروكتي إي ا ورالوگو س تصورت درگذر كريت إي - الله احمان کرنے والوں کو دوہست رکھتاہے۔ بإره و : ركورع بهر : سرمعا في دينا اختيار كرردا ورنيكي كا حكم دواورها ہوں سے درگذر کرد۔ باره ه ، ركوع ه . ـ ي شك الشرتم كومكم ديتاب كم اما نتیں اُک سے مالکوں کو ہیو ننجا دوا در عب وفت انسا نوں سے مابين فيصله كروتوا نصافت سحسا تقرمكم دور یاره ه : رکوع ۱ : ۱ امتاری عبا دت کرویسی کواس کا شرک من تصرا و ما باب سے سات نیکی کرد . قراب داروں متیموں مسكينوں ـرشتردار ـمسايه ـ اجنىمسايه ميلوين بيتھنے والے رنین مسا فردلو نرسی وغلاموسے سائھ نیکی کرتے رہو۔ بینک، فداأن كوروست ننين ركمتا جومتكير بهون تيني ماسف والم بهون شوط، بمايركاحكام مديثول كي كاظت يوي م یرومیوں سے سلوک رزق برها تاہے - بھی بنیں کہ تم اُن کو بخلیف به دوبلکه اگروه تم کو تحلیف دین تو تم صبر کرد د برا وی کی

۱۳۹۰ بغیرایک کمحذنده دست کی طاعت بنیں دکمتااس سبب سب انسا فوں کوگناه کے فعلوں کی خواہش چپوٹر توابوں سے طریقہ کی جس قدرخواہش بطرحه سکے بڑھانی جا ہیے ۔ صفح ن کی ہر انسان جبسی درخواست ایشور سے کریں ایسے ہی اولوالعز می بھی اُن کو کرنی جا ہیے ۔ جیسے ہم لوگ اس پر پہنورسے احقے کا موں سے کرنے سے لیے درخواست کرتے این دسیے ہی پر پہنورہم کو علوم تی کے ذریعہ سے احقے کا موں کا

عادی ضرور کرتاہے ۔ صفح (۵۸) ۔ انسان کو ہمیشر نیک کام کرنا اور بدکام حیوش نا اورکسی سے حسد اور بداطوار وں کی صحبت نہ چاہیے ۔ صفح ریمان رانسان کو مناسب سے کہ باہمی محبت سے ایک دوسرے کی مرد کریں ۔ ایک وسرے کی مرد کریں ۔

پرار مقد جمع کرے ولیے ہی اور وں سے سکھ سے لیے اپنے پرار تھ دیو اور جیسے اپنی تعریف کرتے ہیں ولیے ہی و و سروں کی تعریف کرے ۔ اور جیسے و دّوان لوگ احظے گن والے ہوئے

تعربیت نمرے -اور جیسے و دوان لوک استھے کن والے ہوئے ای دیسیے ہی آپ بھی ہو ر

مدیدے کہ حالیس مکان ہرطرف تھارے مکان سے رہنے وہے رطروسی ہیں ۔

بإره ٥ : ركوع ١ : - سيكوني نيكي نبيس مع كم تمرايي ممن مشرت بالمغرب مي طرت كراد ملكه حقيقي نيكي اس كي سي جوا متاريم ادر قباً مت سے دن مرا ور فرشتوں مرا ور کتاب برا ورا نبیا بر ایان لاسک ا درمحبت مدامین اینا مال رشته دارون کویلیمون کو محتاجوں کو رسا فروں کو سوال کرنے والوں کو اور گرونیں ا زاد کرنے میں دے۔

بإره ٨ : ركوع ٥ : ١ ور والدين سے سأ تعرفيكي كروا و رايني ادلاد كوقتل مفرورا ورب حيائيكي بالدن كے ياس ما وا أ فإه ظامر جول ما بوشيده - اوركسي نفس كوتتل مفرويس كا قى مدانے حدام كمايے سوااس كي كدموانق حق مو-ا درتيم کے مال سے پاس نہ جا کہ آورا نضا من سے سا تھ ناپ و ٹوکل' كروا ورحب كونى بات كهو تدائس من انصاف كروخواه وه تمارا قریبی رشته دارسی سیول نه مهو-ا درا مترسی عهد کو پورا کرد-

بإده ه : ركوع ٢٠ : ساس دسول ميرك بندون سي كهد و كهوه أسي بابت كهاكرس كه جوبست مي أحقي موريقيناً شيطان

صفحرالا منب لأجبيرا ورميرها فيشول كوحاسبي كمه ما بهي مخالفت هجوط كرانيتور حيكرورتي راجيه ا درسب وويا وُ ل كو ماصل کرمب بهکھوں کو برایت ہوں اور دومسسر و <sup>ر</sup> کو یرایت کرا دیں ۔ مفر ۱۹۳۷ ۔ راجہ اور راجیہ سے نوکر اور بر جاکو مناسے، كرايني اقرار وقول كرمجي جُومًا نه بوق دير وجتناكهين أتبنا صفح (۱۳۷۷ - اے انسانو ایم میمی موں میں منحا نفٹ شرکر و ا درج تم کو مرد و اوے اُس کو تم معبی مرد دو۔ صفح ده هار جوایان دارا در رفارمرے اس کوکہیں خوت نہیں ہوتا ا ورسب سے خیرخوا ہ انسان کا دہمن می کوئی نہیں ہو<sup>ا۔</sup> صفی ده ۱۳۳۵ جب منش را گیه ( دنیا وی ۱۲ ام) اور دُویش داختلات وطن وغيروطن جيواله رفاه عام كرالينوركي طرح سب یرا نبوں سے برتا و کرے تب ہی سب سامیوں کو یا وے -صفی ووم ار صب سیمشور مندا در مان داری هوطرسب برا نوں سے برا برمحبت كرتا ہے وسيے د دوان لوگ سب سے

برا مرمحت المرس -

میں نساد قرا لتک ہے ۔

باره ۱۶ در کوع ۱ در تم برگرد نیکی کو مد بهونجر کے حب کس اُن چیز دل میں سے رام خدامیں خریج مدر و جوتم کر محبوب ایں دا در جوچیز بھی تم را و خدا میں خریج کرتے ہوا دیٹر اُسے خوب جانت ہے ۔

پاره ۲۷: دکوع ۲: سپیرکسیا می قریب سے که اگریم حاکم موجا و تو زمین میں نسا دکر وا در قطع رحمی کر د - بہی تو وہ لوگ ای جن برانت سنے لعنت کی ہے بھران کو ہمراا درا ندھاکر دیا ہی۔ پارہ بر درکوع ۱۹: سا در دعدہ کو اُئن سے پیٹھ کرنے کے بعد مذتو ٹرو۔

باره ۲۸ ارکوع ۹ ۱- اسا ایان لانے والو بوکرسے
اندی وه مُخف سے کہتے کیوں ہو۔ خداسے نز دیک بر بات حد
سے زیادہ نا بہندیدہ ہے مُخف سے وہ کچھ کہو جو کر ونہیں۔
یا رہ ۲ : رکوع ۵ : اورکسی توم کی عدا دست اس بنا پر کہ
انھوں نے تم کوسی را کھ ام سے رد کا تما کھا اسے سے اس ا مرکا
باعث نر ہوکہ تم زیا دی کرگذر د۔

اورنیکی د مپرهبرگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔اور

معفوراس ورسے ہیں بہتورسے انسان این اور میں اور میں مسے جو طے علی کرتے ہوے اسفقی سے دوسرے ذی روح کو مسلط کی میں اور اپنے آلا مسے لیے اور وں کی چیز کو عامیال مرتے ہیں ایشوران کو کلیف دیتا ہے ۔

مسفوراس والی کو سیمتین کرنا چا ہے کہ میں اب جیسا فعل کرتا ہوں ومیسے ہی بہشورسے انسا مد سے تیج ہمی مایل فعل کرتا ہوں ومیسے ہی بہشورسے انسا مد سے تیج ہمی مایل میں بارے دی روح اپنے نعل سے خلا من متیج ہمی کو مہمی مایس بارے ۔

میں بارتے ۔

گناه و زیا د تی میں ایک دوسرے کی مدد مذکر و - اورالتگرسے . ڈرتے رہو -

پاره ۱۹۴ ، رکوع ۱۹ ، اورنیکی اور بدی قد مرا بر به قی نمیس تم بری کا د نعیه اس چیزسے کر د جر بهت مهی احتجی بو تو بچا یک ده شخف جس سے اور متعالیے درمیان عدا وت بوگی ۱ یسا بوجائے گا جیہا کہ مرکزم د وسب بوتا ہے ۔ اوراس خسلت سے تبول کرنے کی تو نیق صرف آن کو ہوگی جو صا بڑ ہیں اور جن کا حصتہ بہت بڑا ہے ۔

باره ۱۰ در کوع ، اساکرمشرکون میں سے کوئی شخص تم سے بناه مانگے توائس کو بناه دبیا۔ تاکه وه خداسے کلام سننے میسر اسے اس سے بھیکانے پر میونخا دبنا۔

باره ۷: درکوع ۷: در ورکسی قدم کی سخت عدا دت تم کو اس بات بها ده خرمه که نم انصاب مذکر در انصاب کروکه وه میر به نرگاری سے قریب ترہے .

رور وہ پہہرہ ری سے سریب سب ، پارہ ،۳۰ : رکوع ۲۸ : ۔ وقت عصر کی تسم انسان ضرور نفصان میں ہے سوا اُن لوگوں سے جوایا ن لائے - ا در اُنفوں نے نیک عمل کیئے اورایک دوسرے کے حق کی پیری کی مهم المیدکرت رئید - اورایک دوسرے کوصبرکی وصیت کرتے ہے۔ باره ۱۹۷: رکوع ۲۷: ساور اگر پادلہ لو توا تنا ہی بدلہ لوجتنی کہ تم پرشختی کی گئی تھی ا وراگرمبر کرو توصبر کرست وا لوں سے لیے بست ہی اچھاہیے۔

مندره بالااحکا بات قران اوروید بارم کرمیرے ہندو اورمسلان بھا ئی اپنے اپنے ول میں عور فر ما کیں کہ وہ منشو اورانسانوں سے ساتھ ویساہی برتا و کرتے دہے ہیں جبیا کہ ان ممتبرک کتا بوں میں تحریم ہواہے -اگر خداا ور برما تا کے ان احکا بات سے مطابق ذی روحوں سے ویسا برتا کو ہنیں کرتے رسے تواب اننے فالی سے حکم کی تعمیل سے معنوں ہیں شروع کردیں ۔

جَيْراً كِي كَا مَدْمِتِ لِينَا

اس سال کے سانحات میں اخبارات کے ذریعہ سے اس شم کی خبر میں شائع ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں کو زبر دستی ہنڈ یا مُسلما بنا یا گیا۔اسلام اور سنانن دھرم اس بات کی کہاں یک اجاز ۸۹ دیتا ہے یاکس حد تک اس حرکت سے منع کر تاہے، و و م ہ ب حضرات مندر مبرذيل سطرون مين الاحظه فمرمائيي اورخو دنيصله فرما لیجے کہ جن جن صاحبان نے میان کے میا اُکٹھوں نے خدا اور برمیشورسے مکمری موانقت کی یا مخالفت ۔ باره ۱۱: رکوع ۱۵: سا وراگر مهارا برور د کارها بت توزین یں میتنے لوگ ہیں سب سے سب ایان ہے استے، میر کہا تم لوگوں کواس بات میں بجبور کر دھتے کہ مومن ہوجا بیں ۔ یاره ۱۹: رکوع ه: سیکتاب کی کفکی سیتیں ہیں ۔ شاید تماس بات براین مان دینے واسے بوک بیاد س کیول نسین ہوجاتے۔ اگرہم جا ہیں تواکسان سے ایسی نشانی اُن سے نازل كردي كه أن كي گرديس اس سے مستے ڪيک حامر) ۔ ياره ۲۱: ركوع ۱۲: بدادر جوشخص كا فربهو كيا اس كاكفرتم كو رنج مذرے ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ بھر جر جر كهروه كماكرية تصاس سيم أن كواكاه كردياك. بإره٢٠: ركوع ١: - اوري شك بهمني مم بهيم برح كتا کوکوں سے فاکرہ سے لیے نا زل کی ہے سی جشخص ایت یا نتہ ہوگا ترا بنی ہی ذات سے نفع سے سے اورجو بھ اللہ عائے گا

ہ ہے ہے۔ اورتم اُن سے کے اورتم اُن سے میں کا ۔ اورتم اُن سے میں کا ۔ اورتم اُن سے میں کا ۔ اورتم اُن سے میں میں ہو ۔

پاره ۲۵: رکوع ۱: -اورجن اُوگوں نے اُس کو جھوڈ کر اور سرریست بنائے ہیں خداے تعالیٰ اُن کا مگراں ہے اور تم ررسول) اُن سے ذیتہ دارہنیں ہو۔ اور اگرا بٹار جا ہتا تواکن مب کو ایک ہی اُست بنا دیتا۔

یاره ۲۵ : رکوع ۲ : - اس برمبی اگروه روگردان بهدان تد جمرفی تم کوان کا محافظ بنا کرنمین بهیجائی تعدارے ذمتہ صرف بهدیجا دیناسی -

باره ۲۵: رکوع ۱۳: رورسول سے بارب کینے کی قسم ہے ۔ بدلوک وہ ہیں جوایان مذلائیں سے بس تم اُن سے درگذر داور کہند ددکہ سلام۔ بھراس کے جل کر سے جان سی لیں گئے ۔

پاره ۲۱: سروع ۱۱: حرکی مید اوگ که بین بهم اس سے خوب واقعند بین اور بقرآن میر ما کم طابر بنین بولین جد میری خوب واقعند بین اور بقرآن میر ما کم طابر بنین بولین جد میری نفیدت سے در بار بولین کو قرآن کستا منا کرفیدت کرتے د بهد بیاره ۲۰: د کوع ۲۰: د دین بین کسی طرح کی د بردستی بنین کمیو که جدایت کمرای سے الگ ظا جر بوطی ۔

91 پاره ،۳۰ ز رکوع ۱۳۰- سپ تقلیمت کرونتم تو فقط نصبحت کرتیوا ہو۔ تمان مرکوئی داروغہ تو ہونمیں ۔

را باره ۲۸ د کورغ ۱۷ : سه در تم انترکی اطاعت کروا و م رسول کی اطاعت کر د میراگر تم راد کر داں ہوجا دُکے تو ہا کہ رسول برصرت بيغيا م كالفُول مَربيُونيا دُينا واجب ہے ۔

ىتىرى درىجاگوستا دھياے برم :صفحه ١٥٥: --حوالادى راجه بإمالدار بهوكركسي كا دهرم زبروستى بكالردينا ب اُس کو جُم وُوْت معنی جہتم سے نرشتے ابیٹرنی ندی میں مینی جہتم سے اُس ریامی جرکا نامٹر بڑنی نڈی ہے اور حس میں لہوا ورس پیپ ادر مل مین غلیظ اور مُوتریعنی بیشا ب آدک روعنیره ) مجراس ڈال کر بھُوجن کی ملّہ وہ ہی کمِلاتے ہیں تب با بی جیواہتے كرمول كوسمحدكرو إلى ببت تجهيا تاسي -

## 12/1/2

جس طرح اسلامی کتا بول میں تقریر یہ کرانسان استھے اعال سرنے کی وجبہ سے بہشت کامستی ہوتاہے اور گناہ وظلمہ وزيا دى مرف سے سب سے جہتم ميں سزا بات سے لائق ہوتا ہ اسی طرح مند و دهرم سے کاظرت بکنی شدسے مزے اور نزک کی ایک طرح مند و دهرم سے کاظرت بکنی شدسے مزے اور نزک کی سکنی شد میں ہر طرح کالمرا مرا ور راحت موجو دسہ اور نزک بینی منی میں ہر شرح کی تکلیف جس کو سُوج کر حبم و روح کانپ حباتے ہیں ۔

حاتے ہیں ۔

ہبشت دو و درخ کا مسئلہ مکن سے نئی روشنی سے حضارت ہر میں میں میں میں میں میں میں ایک دار و مال کی تفصیل ہر

بهشت ده و درخ کامسکه مکن سب ننی روشنی کے حضرات کو محض خیا لی معلوم ہو لیکن اُن کا ذکر اور و بال کی تفصیل ہر ہرند ہہب کی گتا بول میں درن سبے ۔مشرق اور مغرب ایسانمیں بات میں مُتَّدُّ النمیال دِ کھا کی دیتے ہیں۔ کوئی نر میب ایسانمیں سبے جس نے بہشت و دونہ کو تسلیم مذکبیا ہو۔ قرآن مجیدا ور میرا نوں میں اُن کی مفقتل کیفیت درج سبے۔ مواہ فدا و برما تا سے احکا مات کی تعمیل کرسے ہم کوگ

مواہ مدا و بیرہ حاسے اس مات کی جی مریب ہم و سے جہتم جہتم مات کی جی مریب ہم و سے جہتم مات کی جی مریب ہم کو اور آب کو اختیار ہے ۔ و نرک سے لائق ہوں ہم کو اور آب کو اختیار ہے ۔

ونیای بے شاق

د و نول نرېول سے لحاظ سے اس د نياكى د ندگى مېندونه

۱ در کم قمیت ہی کسی ملکہ اس زندگی کو اس ملی سے مثال دیگی ہے جیسی تقیمر پر یری بوا درائس بر زُور کا بیند بیسے ا ور وہ چند لمحدس سُرحائے کیمیں اس دنیادی زندگی کودُهوب مے سابہت تشبیر دی ہی بعض مگر سرا سے موانق اس زندگی کو بتا یا گیا ہی جہاں سُیا فرسفر کرتا ہوا آ کررات کو تھمرا اور صبح كروبان سے روان ہوگیا كى درخت كيے سار ميں تعور ي بر دُموب سے بناہ لینے کی مثال دلگری ہے وغیرہ دغیرہ۔ ادراس سے مقابلہ ی سخرت مینی برلوک می زندگی که با ندا را در مبرشم می را حدت کی عاکم تحر کرداگیا ے۔اس دنیا دی زندگی کو آخرت کی کامیا بی حاصل کرنے کا در بور کہا گیا ہج گویادنسان کی زنرگی کی مثال اس دنیامیں دسپی ہی ہومبس*ی که ایک*طالبعلم کی ہوتی ہی جکسی خاص بیرتیورسٹی میں ایک شخنب علیم! ورم عامل *کریے کیلیا* بهیجاگیا ہو، اگر دہ طالب علم اُس ادارہ سے کا سیاب ہو کروائیں کو تا ہی تو ائسكو دنيا دى ترتى عال بولى بوالى دواكرناكا ساب بوكروايس آتابى تواكسك بسيحنه والمحائس سعناخوش وناراض بوستيمين اوروه اس دنيا وي ترتي كو مان منیں را جوائکو کا ساب بونے برطنے والی تنی ۔ اُسلط اُگرانسال س ونياس نيك وراحي كام كرتار إى تومرك بعدب وليخ بديا كرسيا اور مُرتی سے سلمنے ما صربوتا ہی تو وہ اس سے خوش ہوتا ہی اورانسکواعلی درم ا در ہرتسم کی نعریت عطا فرماً تا ہوا دراکر مکتلح سے بدلہ نسا دہریا کرتا رہا ہی اینکی مح

۹۲۷ بدے بدی کرتا رہا ہی یا ذی روح ں رہاصان کرنے سے بجلسے ملم و زیا دنی کرتا رہا ہی وعنیرہ وعنیرہ تواسکا ہرورش کر نیوالاائس سے نا داحن ہو تاہیں اور ائىكوتىكلىفور سے مقام برپہوسخوا دیتاہے۔

د نیاکی نایا کداری اورا سکے میندروزہ اورکم مایہ ہونے کوسیکڑو رحکر تحرير كيا كياب سكن ئي صرف جندا مات دغيره أس ملكه درج كرتا مول-باره ۱۰ در کوع ۱۰ در الوکول کی نظرین اُن خوابستون کی محبت میت

بالكرى مى جور عور تون ادر تحيل ، شويف ورجا ندى كے فيف بوك توردون دغيد تقور ون، چويا يون ا در تصيتي بالري سي متعلق بهون - به زندگاني تي

کا سرایہ ہیں اور اتام کی ٹیکی خدا ہی کے ما تھے۔ باره ۲۱ ، ركوع سى اسي زندگاني دنياسوات كسيل كودك وركيد بهی منیں ہے اور وار اس خرت وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔

باره م : ركوع ١٩- ميزندگا ني دنيا توصرت دُ معوسے کي شکي ہے۔ بإره ١٠٠ : ركوع ٩ : ـ زندگاني ونيا آخرت مقابيين مك ني منايه ج-باره ١٠ : ركوع ١١٠ - كما تمرا خراك مقابل زند كاني دنيا برراضي سوك

ہو، مالانکر دندگانی دنیا کا سرایہ خرتے مقابل تھے میں نہیں ہو گراہے۔ شرید بهاگرمت فون برسساری مایرب جبکه دلی ب دنیایی

موا مع و مُركم سے سکر ہمیں ملتا ۔

90 صفوران د دنیامیں راجہ، برجا، دھنی، کنگال جنبے آدمی ہیں سلج گ ایک دایک دکھرنگا رہتاہے جس نے سنساری ما یا کو چھو فر کر برطینور يىنى خدامين دھيان لكاياش كوسكمد موتات -ىپى چىندردزە دنىيا دى زندگى ئېچىبىي كونى انسان جۇرىك ئولتا بى ب كونى ناانصانى كرتا بى كونى كسى كى بىيا طرفدارى كرتا بى كونى جو فى افلط باتیں بیان کرکریے دوارہ عزیت حکومت فنتا رات عنیرہ حال کرنے کی سوشِن ريابي وي فسادي يوران مطلب عال رنا عابتاً بوكون ورى سرتا ہے دئی ڈاکہ ڈالٹا ہے وئی ہے آیا نی کرتا ہے کوئی دوسرے کی عرشت پرجلہ كرتاب كوئى خون كرادالتا بحا درانضير فعلو سكى وجهس أس كُركَى كوليَّني ما تقر سے محور تاہم واسم دیا ورہمیاری زندگی ہوا وسیس سرطرے کی متیل ورارا م ا در بقسم کی اسایش موجد دی اورخدانعنی میاتاکی ناخیشی عال سرسے بے پاہ كنابون عذابول ويكليفوك ويجدلن سريكرس نياكوهيواتا بيرسا مركبا مركب كمرون كرمير بين من واورسلمان بهائي اورسني وبدا ورقر أن مديث وريان میں میں سے ہوئے حکامات کوغورے ٹر *حکرا نیاعلط داستا درطر بقیہ اسک من*ے لیے جهوظ دينيك اوربياتما بعني خالق ووجها كاسكها بالهواا صوك ختيار ترس النون كى حكومت ا دىغمت كو ھابل كريں گئے -سياير يقين ورأت يركرون كرميروه بمائي جنمون الحكاات فلات

ارم ایر با نسا دمیدید یا سی گیسی کا گھرلوٹا ہی باکسی کی آبر ولی ہی ئے گھرس اس کی ایک ہے یاکسی کی مان لی ہی یا ادر کوئی زیا وق کی بچ آئند سیلیان با قورسے تو تبریلینگے دارنی فلطی کا اقرار کرتے ہو ناد مرہم المستخصية بالسكي مزيزد سي معاني عالى كرينيك جبكاً نقصان كيم المحمد سے ہوگیا ہو یا جن بروہ زیادتی کر چکے ہیں اس گناہ کو دونوں مذہوں میں حق العبا دستابا كيا بوحسك سواح تطلوم ولأسك عزيزك خداد ندعا المحان بنير فهرا بيكا أكريغ خطامعات كرك بهوك أفكوموت أتكئ توبيب شعص ين بكينهم القصاق تريكي ورنزك في جنم ورأس معدا بواكل سامناكر فاليركيا مكن بحكه غداس ذرنے والے اور زم دل كينے والے حضارت اپنی غلطی اور زيادتي ومحسوس كريت بويك أن كوكوك معاني سيطلبكا ببونا هايس من بركومه ه ىسى مۇل بىرى ئىرىدادى كركىدىيىن بىكىن بىغىلال كىسى كەكروداك كىرىنىگ تو ملک کا موجوده تا نورائی ن کو کو نکواپنی گرینت میں نوراً سے دسگا اوراس میوا نی اور ذِلْتَ خُونْتِ ابني كلطى كالقرارا ورأكى معانى طبعث يراس فبيش كرين لهندأي اس كمك كى وونون حكومتون من ورخواست كرتا بوك كروه لي ليني مرود ديب السياحكا است مادى كردي كريكي بنابراسي أوكون سي فلاف كوي قا ندى عاره جریئی زمیمایسے تاکہ آیک معانی حالی ترینے کی سہولیت ما جا مُین درلیٹے کو الخريداه رئر لوك كعالب سي عالين-

نوحك

جد باتیں اس قدرمشہور ومعروب ہیں کہ زباں زوخاص و عام ہیں اُن کو تا بل حوالہ نہیں خیال کیا گیا ہے

ایک کوئی ساحب کسی بات بین شک کرتے ہوں تو وہ مهربان فرماکر تجدسے حوالہ معلوم کرلیں ۔

WERSITY LIBRARY

(11) DUE DATE

| Kam Bake Saksena Collection. |     |      |     |
|------------------------------|-----|------|-----|
| (11)                         |     |      |     |
| Date                         | No. | Date | No. |